







ار مزومیا) نے کی براس سے تھوا کرشائ کیا۔ مقام ان کی 7-08 اورووز کراچی Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

WALANTE TENEFORM



اِس کیے کہ بچی کمانیاں سے شفین پیشرور ککھنے والے ہیں بلکہ وہ اُوگ ہیں ہو زندگی کی حقیقتوں اور سچائیوں کو دستے و پیھتے محسوس کی اور ہمیں لکھ بھیجتے ہیں آپھی کمانیاں کے قارمین وہ ہیں ہوسچائیوں کے مثلاثی اور اضاف ہول

یں دجہ ہے کہ ملیخی کمہانیاں پکتان کاسب سے زیادہ پندکیاجانے والا اپنی نوعیت کا واصر المجسط ہے ۔ "سیخی کمانیاں میں کہانیاں مگر ہتیاں اعرافات مُرم دسزاک کمانیاں، ناقابل بقین کمانیاں، دلیپ سنسنی فی مسلسل کے علاوہ حسستلہ بیہ ہے اور قارکین د کریکے درمیان دلیپ نوک جونگ آ حوال سب مجھ جزندگیں ہے وہ مسیحی کمیانیاں میں ہے۔

ماكيتان كاست زماده بيندكيا جاني الا ابنى نوعيت كا واحدجريده

ماسنامه سیچی کهانیان. پول پبلی کیشنز: ۱۱ ع-88 فرست قور خیابان جای کرشل ویش

اد تك اتار أن فيز - 7 م كري في في في في في اتار في في في في الما 121-35893121 و 021-35893121

pearipublications@hotmail.com: Jul

# www.apalksnefely.com

زندگی کی علامت

بارش کے بعد ہرمنظر کس قدر واضح ہوجا تا ہے۔ چیکتی ہوئی تار كول كى كمي سؤك ،جس كے دونوں جانب خوب كھنے درخت، درمیان میں سڑک کو ہانٹتے قطار در قطار ننھے منے پھولوں سے لدے درخت ..... یہ سین منظر میں اپنی کھڑ کی ہے تب دیکھتی ہوں،جب الله كى رحمت برس ربى موتى ب\_و حلے دھلائے درخت يوں مولے لے اہلہارے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کاشکرادا کررے ہوں۔ سورج کی کرنیں جب ان درختوں کی چکتی ٹینیوں پر پرنی ہیں تو ایسامحسوں اوتا ہے جیسے توس وقزح زمین پرائز آئی ہو۔ خوش گلو پرندوں کا جیجانا ہوڈ کوایک وم بہت اچھا کرویتا ہے۔ ہم لوگ کس قدرخوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیرسارے منظرعطا کیے۔سبزہ اور یائی دونوں زندگی کی علامت ہیں۔ بودے اور درختوں سے نہ صرف ہے اپنے بهموسمول کی شدیلی کی بھی بردی وجه ہیں۔ مہمان اورشمر سجاتے ہیں بلکہ یرندوں کا بہترین ٹرکانہ بھی ہیں۔ہمیں جاہے کہ اپنی زمین کو مسین تر ے سرسبر درختوں ہے جائیں اور اُن کی حفاظت انسانوں کی طرح کریں کیونکہ ریجی جاندار ہیں اور ہم سے پچھنیں ما تکتے بس دیتے ہی دیتے ہیں۔ یادر کھیے بلندو بالاعمار تیں بنانے کے لیے جو درخت کائے جارے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے۔جس کا ایدازہ شاید ہمیں ابھی نہ ہو گر ہاری آنے والی تسلیس اس کا خمیاز ہ بھکتیں کی۔اگرہمیں اینے بچوں سے پیار ہے تو اُن کامستقبل محفوظ کرنا ہوگا \_ فطرت کی خوبصور کی کے ساتھ جیناسیھیے میری اور میرے اوارے کی جانب سے تمام یز ہے والوں کوعیدالاصحیٰ مبارک



محترم قارئين!

''مسئلہ یہ ہے'' کاسلسلہ میں نے خلقِ خداکی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تجی کہانیاں کے اقلین شارے سے یہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح بر وتجو پر کردہ و فطائف اور وعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی و نیا میں آیا ہے تر آنی اوران کی وعائی طافت نے جران کردینے والے تیجر ہے تھی دیکھے۔ آیا ہے تر آنی اوران کی وعائی طافت نے جران کردینے والے تیجر ہے تھی دیکھے۔ ساتھ واجمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے ہزرگ و برتر سے ہر بل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور چیش ہونے سے چیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ چیرے وکھی ہے، ہوں کہ اُس کے حضور چیش ہونے سے چیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ چیرے وکھی ہے، بیان میرے بعد کئی تھی ذریعہ کرونگار کو ہروئے کار لاتے ہوئے عرف کے ساتھ رزق حلال کما کیس۔

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پھے سوال مذکیا۔ وہ کون کی پینکش تھی جو نہ مخطرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ گھرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ گراب ..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بیہ جاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ میں سے سے سی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھے آپ کا تعاون در کارہے۔ دکھی انسانیت کی فلارج کے

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے ..... ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دھی بھائی بہوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... برسٹ میں اپنے تعاون کے لیے بی اٹھے گا۔

## www.paftsoefefykeom



## دوشیزہ کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل درابطوں کی دلفریب محفل

جب تارہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تب عیدالاضی کی تیاریاں اپنے عروج پر ہول گی۔ میں اپنے تمام پڑھے والوں کو دل کی گہرائی ہے عید مبارک کہتی ہوں اور آپ سب کو عفل میں خوش آپ تمام کو ول کے وم آپ تمام کو ول کے وم سے ہوں ہوں ۔۔۔ آپ تمام کو گول کے وم سے جب سب جو لوگ دنیا ہے جیلے ہم اُن کے لوائشین کے دکھ میں برابر کے تربیک ہیں۔ کوئی ہی ہوں ۔۔۔ جہ میں سے کوئی بھی بے مروت نہیں ، اتنا تو میں جوالی ہوں ۔۔۔ ہم میں سے کوئی بھی بے مروت نہیں ، اتنا تو میں عبول ہوں ۔۔۔ ہم میں سے کوئی بھی بے مروت نہیں ، اتنا تو میں عبول ہوں ۔۔۔ ہم میں اُن کے کہ میں اُن کے وقع میں ہوں ۔۔۔ ہم میں ہوں ۔۔۔ ہم میں ہوں ۔۔۔ ہم میں ہولوں کی مبک ہوتے چاہیں ہڑھتے ہیں عبولوں کی مبک ہوتے چاہیں ہڑھتے ہیں بیاری منزہ سہام ، السلام علیم اللہ تھا کی طرف ۔۔۔۔ ہم میر بان رہے ، آ مین ۔ اللہ تعالیٰ ۔۔ آپ کی بیاری منزہ سہام ، السلام علیم اللہ تھا کی خریت وعافیت کے لیے دعا گور بھی ہوں ۔ اللہ بھی کو اُن پی کہ خطط وامان میں رکھا میں تم آئیں کی خریت وعافیت کے لیے دعا گور بھی ہوں ۔ اللہ بھی کو اُن پی کہ خطط وامان میں رکھا آپ کا ادار یہ بچوم پڑھ کر آپ کی تھکن نے اپنے اندرار تی تھکن کو مزید بر جوا فیا رہا ہے ۔ جب بے بی کا عالم ہے ۔ ایک کے بعدایک سے مجانے وار ہے بیں تو خیز ہے بچوں کی آئی تھیں تو چکر میں مرکز ہو کہ کا وار ہا ہے۔ جب بے بی کا عالم ہے ۔ ایک کے بعدایک سے مجینے جارہے بیں تو خیز ہے بچیوں کی آئی تھیں تو چکر ہو ہیں ہی جب بے بی کی عالم کوئی سد بان بھی ہیں۔ یہ بی تو خیز ہے بچیوں کی آئی تھیں تو چکر ہو بھی کا جارہا ہے۔ جب بے بود نشان عبرت بنا کر گلیوں بازاروں میں گجرے کی طرح بھیکا جارہا ہے۔ جب بہدنشان عبرت بنا کر گلیوں بازاروں میں گجرے کی طرح بھیکا جارہا ہے۔ جب بے دور کنے کا کوئی سد باب بی تہیں۔

سلمی بونس کی والدہ کو اللہ تعانی آپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور سلمی کے ساتھ اُس کی بہن ہمائی ہونس کی واللہ تعانی اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور سلمی کے ساتھ اُس کی بہن ہمائیوں کو صبر جمیل عطا کرے آبین ثم آبین ۔ رضوانہ پرنس کے بھائی کے انتقال کی خبر پڑھی۔ بے صد افسوس ہوا۔اللہ تعانی کو جنت میں جگہ دے اور انہیں صبر وجو صلے سے نوازے ، آبین ۔ شگفتہ شفیق اور کنزل کو اتنی اہم خوشی مبارک ہو۔اللہ تعالی مزید کا میابی دے محفل کے بھی خطوط اجھے تھے۔رضوانہ آبی کا خط دیکی کر اور پڑھ کر رہیت اچھالگا۔اُن کی اور جا رہی تھوٹی بہن شیانہ 11 اگستہ کو ہارے افیک



## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

' منزہ جی ، ناول ابھی امکان یاتی ہے کی چھٹی قبط ارسال کر رہی ہوں۔امید ہے آپ میری رہنمائی فریاتی رہیں گی۔اور میں بھی انشاءاللہ بروفت اقساط ارسال کرتی رہوں گی۔اپنی رائے ہے ضرور آگاہ

آبک بات کمپوزنگ کے حوالے سے کہناتھی تقریباً ہرتجرم میں پچھے نہ پچھانھی تھی۔ آپ جانتی ہیں ا جملہ پر لنے ہے مفہوم بدل جا تا ہے۔ امید ہے آپ توجہ بھی دیں کی اور میری بات کراں بھی ہیں گزری ہوگی۔ ہمیں ل جل کردوشیز ،کوسنوارنا ہے اختاء القدرالطور ہے گاسب کو بیراسلام پہنچے۔ القدمافظ ہے: اچھی می زمر ادارید دل سے پڑھنے کا شکرید واقعی میں ماؤں سے ان کے گئت جگر چھنے والے کمی نری کے سختی نہیں ایسے گناہ گاروں کو تو سرعام عمر سے کا نمونہ بنانا چاہیے زمر کوشش ہے کہ بروف کی غلطیاں بالکل نہ ہوں گر' امراروں خواہشیں ایسی سے بچھ کی ہوگی میرا مطلب اور

کہ پروف کی غلطیاں بالکل نہ ہوں مگر'' نزاروں خواجشیں آبی ۔۔۔۔ بھے مجھ کی ہو کی میرامطلب اور ہاں جغیل جیسی آنکھوں والی لڑکی اگرتم مجھے ایک ساتھ تین سے چارٹسطیں بھوا و گی تو میں تم سے ڈسکس کرسکوں گی۔ فی الحال ناول بہت اچھا جارہا ہے۔ اس کا انداز اسمہیں خود بھی محفل پڑھ کر میں امریک نارش کر محفل میں بھنی میزا کریں شنہ ورڈ ھنروا کی اسم سند مدورائٹرز کومحفل میں

ہور ہا ہوگا۔ اپنی شرکت محفل میں بیٹنی منایا کروروشیز و پڑھنے والے اپنے پیندیدہ رائٹرز کومحفل میں

پاکر بہت خوش ہوتے ہیں۔

السلانہ ہیں ہماری پیاری فرح اسلم قریش ، گھتی ہیں۔ تمام اہلیان وطن نے ہمیشہ کی طرح یوم

آزادی یمن حیث القوم متحد ہوکر منایا۔ بہر ہلالی پر چموں سے ہے شہر کراچی ہیں صرف پاکستانی قو میت

کا جذبہ نظر آرہا تھا۔ بیسب و کیوکر ول بحد و شکر بجالا یا کہ کم از کم اس دن ہم ' ہجوم' کی بجائے' قوم' نظر

آئے ۔۔۔۔۔گر۔۔۔۔۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ہجوم نے بحدے ہیں پڑنے قلب ونظر کوآئیند و کیفنے کے قابل بھی نہ

چھوڑ اپاکستان سے پہچان پانے والے، پاکستان کے ذریعے اپنی جڑیں بنانے والے، وزارتیں لے کر

بلٹ پروف گاڑیوں تلے عوام کے ارمانوں کو کچلنے والے اور سیاسی قائدین کی حیثیت سے تمام تر

مراعات حاصل کرنے والے چندلوگوں نے تنی سفاکی، بےرحی اور بے غیر تی سے لفظ پاکستان کی بے

حرمتی کرڈ الی، اسے زندہ سے مردہ بناویا، پاکستان کے وجووکوا پنی ناسورز دہ زبانوں سے ناسور قرار دیا

اور یہ سب بھی ہمارے کا نوں نے سنا اور سبہ گئے۔ تب مجھے انداز ہ ہواکہ آپ نے ٹھیک لکھا تھا ہم

(دوشيزه 10)

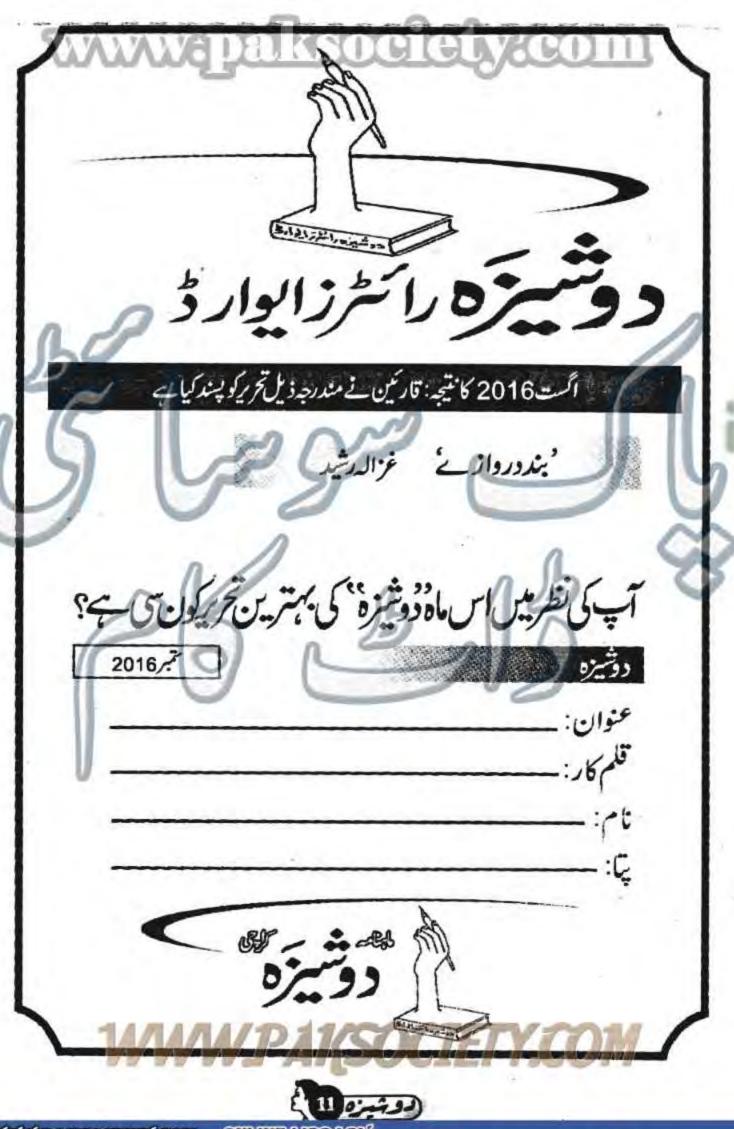

wwwaralksoefetweom

صرف ایک جوم ہیں،صرف تماسہ دیکھنے والا ہجوم .....کیکن یہ بات طے ہے کہ فلک پرتھوکا حلق میں آ کے گرتا ہے۔ساارضِ پاک کی عزت و ناموں کو چند بے خمیرلوگوں کی ہرز کی سرائی ہے کوئی فرق نہیں روسکتا

ب سے پہلے رضوانہ کوٹر ہے اِن کی چھوٹی بہن شانہ کی و فات پر دلی تعزیت کا اظہار اللہ یا ک ان کی ہمشیرہ کو جنت مکین کرے ہملمٰی پوٹس ہے اُن کی والدہ کے انتقال پرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے اُن کے لیے وعائے مغفرت کہ برور دگارسکمی کی والدہ کے درجات کو بلنے فرمائے ، رضوانہ پرکس کے بھالی کے لیے بھی وعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آمین )اس ماہ کے رسالے کی تعریف کے لیےالفاظ مبیل ہے۔غز الدرشید' سرین اختر' زمرتعیم احمد سجا دا ورروحیلہ خان کے ناموں کو دیکھے کر بے حدمسرت ہوئی کہ بیدو ونام ہیں جن کی تحریروں کا انتظار رہتا ہے۔ ویرآ پدورست آپد کی ما نندان کی تحروں نے حب سابق کال کر ڈالا۔ یند در واز کے مشال اور شنو، سنہری ہوا ، تی اور دھتِ عطش نے بے حدمتا ٹر کیا۔ دھتِ عطش تو اپنے عنوان کی طرح زبر دست نکلا \_ریمل آرز وکواتنا خویصورت اور حقیقت پیندتح مر لکھنے پرمبار کیا د \_ انھمی امکان باتی ہے زمرتعیم کا نام ای کافی ہے۔ پہلی قسط نے ای اسے حصار اس کے لیا۔ اس طرح نسرین اختر نینا کے سینے سہانے کے ایکے جھے کا شدت ہے انتظارے ۔خولہ عرفان کی تحریجرت کے دکھ بہت ہے زخموں کو ہرا کر گیا۔ آج کے حالات اور معاشرتی طور طریقے و مکھ کراحیاس ہوتا ہے کہ ہمارے صرف وجود ہی جرت کر کے پاکستان کے آئے ہماری سوچ اور اراوے آج بھی غلامی کے زیر اثر ہیں۔ دیا شیرازی کا دکھا وا تول وقعل کے تضاور واضح کر تاز بروست افسانہ تھا فصحہ آصف کا'مقتل' دل وہلا دینے والی تحریر کھی اور ایک پر ہند کیج کے غیریب کی عزت شاید مال غفیت ہوتی ہے۔ صاعمہ راحت کی بہورانی ایک سبق آموز کہائی تھی اچھی تحریکی ۔لڑ کیوں کوا سے ہی تھلے دل ود ماغ کا ہونا جا ہے تا کہ دوسروں کے گھر اُن کے وجود کے اضافے ہے جنت بنیں۔ دوزخ نہیں۔ حنااشرف کا احساس رشتوں کے احساس کوا جا گر کرتا افسانہ تھا۔ فسانہ ہے زندگی نعمان انتخق کی بہترین کوشش تھی۔ پڑھ کر بہت اچھا لگا۔خانہ بدوش بنت حوا کی متاثر کن کاوش رہی۔ کچ تو یہ ہے منز ہ کہاس ماہ کارسالہ زیر دست رہا ہرتحریر قابل جسین اور ہرمصنف کی سوچ قابل تقلید لکی۔اتنے پیارے رسالے کے لیے مبار کیا داور شکریہ،اور شکریداُن لوگوں کا بھی جنہوں نے میری تحریرا ندھی کو پیند کیا۔ شکفتہ شفیق کی غزل اُن کی مسکراہٹ کی طرح پیاری تکی ۔مسزنگہت غفار نے الوداع ایدھی صاحب ککھ کرا ہے اور تو م کے جذبات کوزبان دی بہت اچھی گئی۔اورفصیحہ آصف کی غزل نے بڑا مزہ دیا۔ ہوسکتا ہے خطاتھوڑ ا دیر سے پہنچے ،لیکن پھر بھی امید ہے کہ آئی در نہیں ہوئی کہ شائع نہ ہو۔ پھر بھی اگر شائع کر ناممکن نہ ہوتو معذرت ، باتی باتیں الکے خطيس انشاءالله

سے: بہت ہی پیاری فرح ..... بیسو چنا چھوڑ دو کہ' دیر کردیتا ہوں' تم وقت پر ہواور ہمیشدای طرح محفل میں شرکت کرتی رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہاری تعریف حق داروں تک پہنچا دی ہے۔ یقیناً



#### THE RELIGIOUS LANGE BY A WHILE

#### مبارک باد

ہماری ہردل عزیز سائقی فکلفتہ شفیق کی صاحبزادی کنزل تابش لندن میں ایک پیاری می بیٹی کی امی جان بن گئی بیں۔ادار دان کی دائمی خوشیوں کی مبارک بادے ساتھ ساتھ نومولود کی صحت اور درازی عمرے لیے بھی دعا گوہے۔

انہیں بھی تبہاری سوغات تعریف کی شکل میں بہت اچھی کیے گی۔

﴿ اور جناب بیدنکلا جائد یعنی عقیادی الله تی ہیں۔اگست کا دوشیزہ ایک دوشیزہ کے ہاتھوں میں جگرگار ہا ہے۔کوشش کرتی ہوں ہر ماہ خطالکھوں، اور مہینے میں دوبار افسانہ جھیجوں، کیکن افسوس میری کوشش کا میاب کیوں نہیں ہوتی ؟ بیدا یک بڑا اسوالیہ نشان ہے۔اس مسئلے کی قرار دا دا قوام محمدہ میں زیر غور ہے آخر میں اتنا مصروف کیوں اور کسے رہنے گئی ہوں؟ یا میں اتنی کا ہل کسے ہوگئی، لیکن کا ال تو پیدائش ہوئے ہیں تنی کا ہل کسے ہوگئی، لیکن کا ال تو پیدائش ہوئے ہیں تنی کا ہل کسے ہوگئی، لیکن کا ال تو پیدائش ہوئے ہیں تو میں سینہیں میں بچوسوچنا نہیں جا ہتی۔

فیرایک طویل غیرحاضری کی دجہ ریمجی ہے کے شیم آج کل نتھے سے بچے ہوئے ہیں جھ سے ۔ لاڈ اٹھوائے جارہے ہیں بعنی تھوڑ اسا بیار ہو گئے ہیں وہ تھوڑے بیار کیا ہوئے؟ میری تو دوڑیں لگ کئیں اور اب تو دوڑنے کی اس قدر عادت پڑگئی ہے کہ بستر پر لینے کینے ادرصوبے پر بیٹھے میٹھے دوڑنے لگتی ہوں ، چنددن سے ایک جاند سے چہرے والی لڑکی کا MSG آیا تھا جا عدکہاں ہے؟ سوجا جاند ہو چور ہاہے کہ جاند کہاں ہے؟ بیڈ کیا ساحرہ ہے چرخیال آیا کہیں مجھے تو جاند کہد کرمخاطب نہیں کیا؟ ب وجا ہی تھا کہ اندرے کوئی قبیقے مار کر ہننے لگا اور آئینہ دھاڑیں مار مار کرر دینے لگا۔ کوئی اندرے کہہ رِ مِا تَمَا بَهِن شَكَل دیکھی ہے اور جب آئینہ میں شکل دیکھی تو آئینہ نے روتے ہوئے سوال کیا۔ارے شکل ویکھی ہے؟ یقین کرومیری بہن آ ن کہل دفعہ میں نے اپنی شکل غورے دیکھی تو یقین ہو گیا کہ می علطی ے آگیا کسی اور کا سندیہ تھادہ کس کے لیے تھا؟ سوال برقر ارہے۔ خیرمیری با تیل تو جاری رہیں گی طلتے ہیں اب رسالے کی طرف۔ بہنول کی محفل میں زندگی سے بھر پور رضوانہ پرنس کے بھائی کے بارے میں بر حا، ولی افسوس ہوا اللہ رحم کرے کیا ہوا تھا اُن کے بھائی کو؟ الله مرحوم کی مغفرت فرمائے آ مین \_ ناصررضا بھائی اور شکفتہ شفیق کو بچوں کی خوشیاں مبارک ہوں \_سلمٰی یونس کی والدہ کواللہ یاک ا ہے جوار رحمت میں جگہ دے آمین ۔ آہ! امجد صابری .....امجد صابری کی موت کا ایسا صدمہ ہوا ہے جیے کوئی بہت اپنا چلا گیا۔اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے آمین۔عائشہ خان سے گفتگوا مجھی لگی۔ کیا واقعی کامیابی لائف ہوئے کے ساتھ ہے تو چھرآ ئندہ سال بچوں کومحنت کروانے کے بجائے ایک ایک تكيه لائف بوائے كى دلواوية بيں۔ اورزياده كامياني جا ہے تو تكيا گلے ميں لئكا ديتے ہيں .....كيا خيال ہے.... بہت عرصہ بعدغز الدرشید کا افسانہ پڑھا۔افسانے کی پہلی لائن نے ہی احساس ولا دیا تھا کہ بیہ غزاله کی تحریر تھی۔ بہت خوبصورت تحریر رہی ..... اور جناب غزاله رشید صلحبہ تو ویسے بھی ہمارے استادوں میں شار ہوتی ہیں۔ بیوٹی گائیڈیزھتی بہن شاہانہ احمہ جاند چیرہ ستارہ آتھموں کا تو ہم کو بہت شوق ہے لیکن آ بے نے رہیں بتایا مٹی کے کھر درے برتن بیل یادام کون رکڑے گا اگر رکڑنے کی

عادت ہوتی تو بچین سے منہ ہاتھ رکڑ رکڑ کر دھوتے ، اور جب منہ ہاتھ انچی طرح دھوتے تو پھر آج غورغورے بیوٹی گائیڈ کے مشورے نہ پڑھ رہے ہوتے ..... ہائے رے کا بلی ..... رفعت سعر اج صاحبہ کا ناول اُن ہی کی طرح زیر دست اور جا ندار ، زمرتعیم میری بہن آپ کے ناول کی قسط ابھی پڑھی نہیں انشاء الله بھر پور تبصرے کے ساتھ الحلے ماہ حاضر ہوں گی۔ روحیلہ خان کی تحریر انچھی رہی۔ بہورانی صائمہ راحت کی تحریر مناسب رہی ، واقعی جیسی کرتی و لیم بھرتی جب ہم نے اپنانیا کھر لیا تو میں بہت محنت سے گھر کوڈیکوریٹ رکھتی تھی تو ایک رشتہ دار خاتون نے کہا۔ارے کیا بھاوجوں کے لیے گھر سجا رہی ہوتم کوتو جلد چلے جانا ہے تو میں نے بہت اظمینان ہے جواب ویا۔ جی ہاں ہم اپنی بھا بھیوں کے کیے کھر سجارہے ہیں اور کہیں ہمارے لیے بچ رہا ہوگا اور الحمد للد صرف دو ماہ بعد میری شادی ہوگئی اور نہم کا گھر لاس ویگاس میں میرے خوابوں اور خیالوں سے زیادہ حسین مجھے ملا .....الحمد ملت قصیحه آصف کی تخریر ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔اور بھائی نعمان ایخی آپ کی تحریر ہمیشہ اتنی جاندار ہوتی ہے کہ اس کے لیے میرے پاس .....لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ابھی باتی رسالہ پڑھٹبیں تکی ایک سرسری می نگاہ ڈائی ہے انشاء الله جب پڑھاوں گی تو باتی رسالہ کا تبرہ الکے ، د کے ساتھ ہوگا۔ کیکن تھے امید ہے کہ باتی تحریریں اور ستقل سلسلے یقینا ہمیشہ کی طرح بہت متاثر کن اور دلکش ہوں گے بھائی کاشی چوہان کو بہت ی دعا میں اور منز ہ ڈیئر مود ان یک سے فون آ رہا ہے کدو شیز ہ کی افل Hi.Tea کی ڈیٹ مخرم کردیں تو میں نے کہا جلد ہی ایک حسین دوشیزہ سے بوچھ کر کنفرم کردوں کی تو کیا ڈیٹ دول .....؟ منزه اینا بے حد خیال رکھے گا۔ دفتر میں سب کو درجہ بدرجہ سلام۔

سے : سوئٹ عقیلہ الب جاند کو چاند نہ کہوں تو کیا کہوں اتن محبت سے سوال پوچھا تھا اور جواب نہ پاکر دل ٹوٹ گیا گئی خط پاکر تو ٹا ہوا دل جڑ گیا ۔۔۔۔ القد دونوں دوشیزاؤں کی دوشیز گی تا حیات برقر ار کھے۔ اپنی شعیبہ آئینے میں دیکھے ادر سروان کپ والوں کو ہاں کر دیکھے اب یہ ہاں تو بنتی ہے۔ عقیلہ میری اور آپ کی باغیں پڑھ کر لوگ بیانہ کہتیں دیوانی ہوگئیں جیں ایک دوسرے کو جاند ستارہ کہ رہی میری اور آپ کی باغیں پڑھ کر لوگ بیانہ کہتیں دیوانی ہوگئیں جی ایک دوسرے کو جاند ستارہ کہ رہی جیں ۔ خیر بڑے بڑے شہروں میں ایک یا غیس ہوتی جیں یہ کھتے جیں کہ اسکھ یاہ وعدہ و فا ہوتا ہے یا تہیں مختل میں شرکت کا ، ویسے میں نے کہیں سنا تھا حسین لوگ وعدہ نہیں تو ژ تے ۔۔۔۔۔۔تو پھر آ رہی جیں نا

کے: اور جناب یہ مجبت نامہ آیا ہے لندن کی فضاؤں سے ، شکفتہ شفق لگھتی ہیں۔ پیاری منزہ، اسلام وعلیم! بید خطاتمہاری پیاری کنزل کے ساتھ لکھرہی ہوں۔ کنزل اور زویا دونوں اپنی آئی کوسلام کہدہی ہیں۔ منزہ تم نے بہترین ادار بیکھا ہے۔ ہم بھی بہی سوچتے ہیں کہ کاش بھی تو ہم میں غیرت، حمیت پیدا ہوا درہم ایک قوم ہونے کا شہوت دیں۔ سلی یوسف اور رضوانہ پرنس سے دلی تعزیت کہ اُن کا دکھ بہت ہوا ورہم ایک قوم ہونے کا شہوت دیں۔ سلی کی خبر پڑھ کریوں لگا کہ جسے ابھی ابھی رزائ آیا ہوا ور کنزل لندن میں اور ہم کراچی میں خوش سے جھوم اُنے ہیں خوش رہو پیاری سدا۔ ناصر رضا کو نا نا جان سے پر مبارک یا در ورا کی قبط نمبر 10 زیروست رہی ۔ کیا جے ہوئے ڈائیلاگ کام ہیں رفعت بین موسے کے ایکا گلے ہیں رفعت



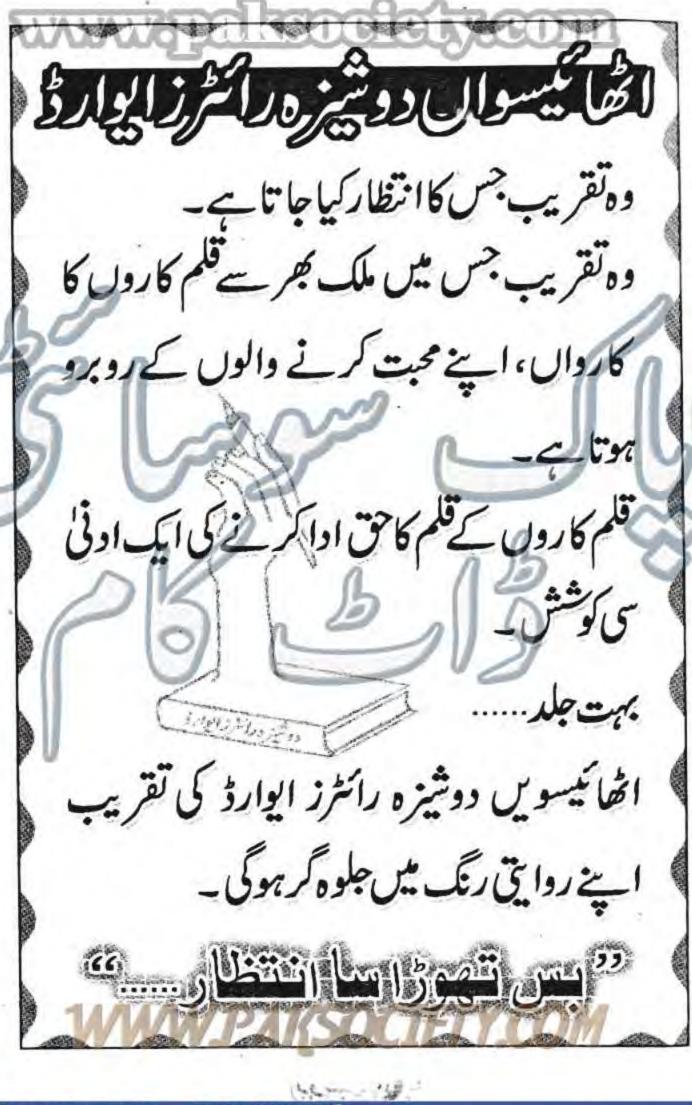

مراح تی نے بہت پہند آیا۔غزالہ رشید کا 'بند دروازے 'بھی بیارا لگا۔فصیحہ آصف خان کا 'حقیقت پربنی ہے۔زمرتعیم کا' ابھی امکان باتی ہے' پہلی قسط میں رنگ جما گیا۔میری غزل لگانے کیلئے همريد \_تمام اساف اورقار نين كوميراسلام \_

. سے: میری شکفتہ! میری طرف سے کنزل اور بیٹی زویا دونو ل کو بہت سارا پیار ..... زویا کی تصویریں ویکھیں دل سے دعا ئیں تکلیں تھیں پری کے لیے .....اللہ اس کے والدین کو اُس کی بے حساب خوشیاں وكهائ\_وي محصلات كرويا تانى يركى بكريروست سائير بوز وياب .....اوارياور پرچ

کی پندیدگی کابہت شکریہ۔

ہندیدی کا بہت سرید۔ اسانیآ مدہے مومنہ بنول کی بھی ہیں۔ پیاری منزہ آواب، عرض کرتی ہوں کہ ابھی شکریہ نامے کے طور لکھے خطاکو پوسٹ بھی نہ کر پائی تھی کہ ماہ اگست کا شارہ آ گیاا بھی افسانوں کی خیر پہت تو معلوم و کر کی محمقل دوشیزہ میں دوستوں ہے ملا قات ضرور کرلی۔ پیاری بہن در دانہ صاحبہ کا شکوہ پڑھا اب جواب عکوہ حاضر ہے عرض ہے کہ میری ہی غزل کا اک مصرعہ ہے کہ 'جاں کی اماں یا وی تو عرض كروں \_ آگئن ميں بارات كے توسط سے بتول آپ كے قارى بہنوں كانى بى ہائى اور بيۇں كانى بى او ہوا۔معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ میں بھی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیار یوں ش بہت اپنا کہنے والے اور بہت جا ہت کا دعویٰ کرنے والوں کے چیروں سے از تے تقاب نے خود مجھے لی لی ہائی کا پیشدے بنادیا ہے اب جس مل رات میں آ کھے ملولتی ہوں دونوں ہاتھ أهُا كُرْتمَام بيٹيوں کے حق میں دعائے خركرتی ہوں ..... پیمیرااور مرے رہے كا معاملہ ہے جیے آپ کی غلط بہی کی وجہ سے طشیتہ ا زبام کررہی ہوں۔ نیزیہ کہ کھا توں کی فہرست میں مسجوش خطابت میں لکھ گئی کسی کی ول آزاری کے لیے نہیں بھراک وجہ ہے کہ بیکھاتے ہماری طرف کے نہیں۔ بلکہ و لیے میں دولہا والوں کی جائب سے تنے وہ الحمد منڈ اس پوزیش میں ہے کہ سب کچھ کر سکتے بين اور پھراس ميں پيڪي جيوے بھي جين ٻالندا ميں لکھ کئي سوئم ..... الگ الگ ون کي تزيمن يالکل عام شادیوں کی طرح تھی صرف اِس کوسجانے کے لیے گھر کی مٹروک اشیاء کو لے کرخودا ہے باتھوں محنت کر کے سجایا گیا تھا جس پرخرج نہ ہونے کے برابر تھا سویہ بھی اعتراض دور ہوگیا ہوگا اب آ ہے میری دعوت قبول کیچیے میں دیرہ فرش راہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے ل کرمیری عادت میری فطرت اور پھرمیرے گھریلو حالات دیکھ کرآپ کا پیاعتراض بھی دور ہوجائے گا۔ یہ ہری مجری شادی اور شادی کی ہریالی تو مجھ گنا مگار پر قدرت کا عظیم احسان ہے جو جائے کسی نیکی کے عوض مجھےعطا کیا گیا۔ (زخم ول زخم جگر سہتے سہتے 27 سال مور ہے ہیں ) لہذااب آپ کی غلطہی دور ہوگئ ہوگی بیسب پچھالیک ماہ کے جذبات تھے جس پراعتراض کرنے کاکسی کو بھی حق نہیں محر پھر بھی تمام قاری بہنوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ذات ہے کی دل آ زاری ہوئی ہے تو دوشیزہ کی محفل میں لکھیں میں معذرت کرتی ہوں۔

مع : ارے ارے پیاری مومنہ! اتنی صفائیاں کیوں دے رہی ہو بیٹیاں تو والدین کی شخرادیاں



#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### مبارک باد

ہماری ساتھی لکھاری اور شاعرہ پر و فیسر صغیبہ سلطانہ مغل گزشتہ ماہ میں ماشاء القدایک پیارے سے پوتے کی دادی جان بن گئ ہے۔ادارہ ان کودائی خوشیوں کی مبارک باد کے ساتھ ساتھ نومولود کی صحت اور درازی عمر کے لیے بھی دعا گوہے۔

ہوتی ہیں اور محفل میں تو ہم سب ایک دوسرے سے بنسی مذاق کرتے ہیں۔ اپنا جو سجھتے ہیں بلکہ میں تو کہوں گی کہ شایدتم نے کسی بات کو بہت سیریسلی لے لیا ایسا پچھنبیں ہے اللہ سب کی بچیوں کو اس طرح خوش باش رخصت کرے آمین۔

ا با بارست برے این۔ کے: بیرآ مدے فصیحہ آصف خان کی مکھتی ہیں۔مزاج اچھے ہوں گےرب کریم کے فضل وکرم ہے میں بھی عافیت میں ہوں ۔ساون اس بارٹوٹ کے برس رہا ہے۔ بارشوں کےخوبصورت ہے موسم میں ووشیز د کا ہاتھ میں آنا دلفریبی کی حدول کو چھوجا تا ہے۔ دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ یا دلوں کے سڑک ب معمول دوشیزه ملاءارے بیاکی اگست کومیری سالگرہ ہوتی ہے۔اورا کیا نے میراا قسانہ کل شائع کرے مجھے گو یا تحفہ بھجوا دیا ہے حد شکر ہے۔ سیلا ہے کی نتاہ کاریوں پر آ ہے گا اوار پیلفظ لفظ سیا تی یو نی انگا۔ تشمیر یوں کے ساتھ بیب جا ہونے کی ایک صورت مہی ہے کہ جمارتی قلموں اور مصنوعات کا ں بائے کا کے کیا جائے ۔ یکی بتاؤں میں نے آج تک کوئی جوارتی ڈرامہ میں ویکھا۔ اور ایک عرصہ ہو گیا۔فلموں سے بھی دوری ہے۔ بلکہ جو ہمارے یا کتانی فنکار بھارت جا کرخود کو معزز' اور معتبر' سے ہیں میں ان سے پرلعنت جیجتی ہوں کہ مسلمان گنواری لڑ کیاں ہندوس کی بانہوں میں سوئی پڑی یں ۔نبیس اصل میں ان کی غیرت مرچکی ہے۔اللہ تعالیٰ اُن کو ہدایت دے، چندرویوں کی خاطریہا پی عز توں کو چے ڈالتی ہیں ۔اورتو اور جشن آ زادی پیر بھی انٹرین گانے زورو شورے نے رہے ہیں۔ کیا ہم یے پاکتانی ہیں؟ سی العقیدہ ملمان ہیں؟ ہر گرجہیں اپناا پا احساب سیجے ووشیزہ کی محفل آ کیل کے میل جول برد هانے میں معاون ٹابت ہور ہی ہے، در دانہ توشین کا جامع تبسرہ زیر دست رہا۔ میں بھی یمی کہوں گی کہ مرنے کے بعد مجھے بہت اچھے الفاظ میں یا دکیا جائے۔اس بارتمام خطوط میں زمر تعیم کا خط بازی لے گیا۔انہوں نے یادیں تاز ہ کیں۔ویل ڈن زمر.....فرح اسلم' فلگفتہ تنفیق' محسین اج خولہ عرفان' باجی گلہت غفار اور بہت محترم رضوانہ کوثر آپی (رضوانہ آپی آپ کی بہن کے لیے وعا مغفرت کردی ہے۔اللہ تعالی انہیں جنت میں جگہ دے اور آپ سب کو صبر جمیل .....اور اللہ آپ کو کلی صحت سے نوازے آمین۔ ) رفعت سراج دام دل کو بہت دلکشی ہے آ گے بڑھار ہی ہیں۔ تمام کر دار ا بن ا بن جگہ بہترین ہیں۔ ٹمر کو چمن کو طلاق تہیں دین جا ہے۔ ندا کی معصو مانہ حرکتیں دیکھ کراییا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ہی چیمونی می چی ہو۔ دیکھیے آ بآ گے کیا ہوتا ہے۔غز الدرشید کی بند دروازے بس گز ارے لائق تحریر تکی۔ سنہری ہو امعاشر تی رویوں کی عکاس رہی۔ خالہ بدو کی زندگی کا بالکل سیج خالہ تھینچا گیا۔ ان کی تکلیف وہ زندگی پرول کڑھتا رہا کہ بیلوگ بنیادی سہولیات ہے بھی محروم ہوتے ہیں۔آخر کار بہورانی کو بھی عقل آگئی نعمان ایجن نے میرے بیارے شیر مقان کے پس منظر میں اچھی تركي الرباتي عن مي ياك OCI كالمالي المالي المالية

جائے گا جب جہاں سے پچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گر کفن کا مکرا تیرا لباس ہوگا

تی غزالہ عزیز نے خوب مکھی۔ زندہ یا مردہ بہر حال ہندؤں کو جلیزا تو آ گیے میں ہی ہے۔ ہجرت کے دکھ اب تو ہرسمت یہی دکھ دکھائی دیتا ہے۔ صرف محسن ہی نہیں آ پ کسی بھی فنکشن یا پارٹی میں چلے جائیں لڑ کے لڑکیاں ای طرح ناچتے تحریحتے نظر آئیں گے۔ بیسب دین سے دوری کا بتیجہ ہے۔ بہترین شروعات کرتا زمرتعیم کا ناول ابھی امکان باقی ہے پہلی ہی قسط ہے ول میں جگہ بنا گیا۔ارویٰ کا اصل امتخان تو ابسسرال میں شروع ہوگا۔ جہاں آ ٹارخوشگوار دکھائی نہیں دیتے۔ارے یاد آیا بینا عالیہ ٹوانیا پنے ناول کے اختیام کے بعد کہاں جا چھپی ہے۔ پلیز انہیں آ واز دیکیے ہاں .....جلد کسی ا بھی ی تحریر کے ساتھ خود آئیں۔ ماریہ یا سرریمل آرز واورنسرین اختر کی تحاریرا چھی لکیں اور سب سے اعلی تحریر اس ماہ احمد سجاد باہر کی رہی۔موذی نیٹ کے تناظر میں لکھی گئی تحریر بلاشہ حقیقت پر بنی ر بی ۔ اس میں والدین اساتذہ دوست اور حکومت سب مل کرنٹی سل کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔جس کا تدارک ہوتا نظر ہیں آیا۔ بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوئے کا خطرہ ہے۔ پورا معاشرہ اس کی کندگی ے آلودہ ہور ہاہے مسجا کون اور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جےعوام دیے تھران مسلط کردیتا ہے ایسے میں کثرت سے استغفار پڑھنالازی ہے۔ جی تبعرہ تو ممل ہوا۔حسب معمول تمام سلاسل بھی توجہ طلب رہے۔مثورہ ہے کہ سلاسل اور خطوط پر انعامی سلسلہ شروع کیا جائے ( کیوں بہنومیری تجویز ہے ا تفاق ہے کہ بیں؟ ) بقرعید نمبر میں میراا فسانہ امید ہے کہ شامل ہوگا ، فٹکفتہ شفق صاحبہ آ پ کے فون کا ا نظار ہے۔ فریدہ فری جی غائب نہ ہوا کریں صحت کی دولت یا تیں۔ رضوات پر س صاحبہ بہت افسوس ہوا آپ کے بیارے بھائی کی دائی جدائی اللہ آپ سب کومبردے آئن۔ ا جازت مطلوب ہے۔ عد الحجى كالمسحامي في فيعل ركي تفاكرات عيد بكرا آئے ندائے فيحد كا افسان ضرور تجهے كا تو دیکھووعدہ پورا کردیا اے تم جلدی ہے ایک روسٹ ٹا تک بھجوا دور شوت کے طور پر ..... بہت مفصل تنجرہ بهيجاا چمالكاايسے بى آئى رہاكروں

WWFAKSUCIETT.COM



ہمیشہ آپے شوہر کے بس ایک ہی فر مائش ہوتی ہے دوشیزہ کمی کہانیاں آگیا ہے تو لا دیں۔احسن کے کہنے پراوراپنے شوق سے ایک کہانی ، کہانیاں تو ہمارے اردگر دبہت ہوتی ہیں۔لکھ کر بھیج رہی ہوں میں نے بہت محنت سے کمھی ہے پلیز ضرور دوشیزہ میں جگہ دیں۔پہلی بارکھ رہی ہوں نوک پلکہ سنوار کر پلیز دوشیزہ میں جگہ دے دیں۔ میں اپنی کہانی اپنے تک نیم زیب سے لکھ رہی ہوں۔ میرے ابو مجھے زیب کہتے تھے۔

سیر: بیاری می زیب! جوتمہارے ابوتمہں کہتے تھے ہم بھی وہی کہیں گے تا کہتمہیں اس محفل سے اپنے میکے کی خوشبو آتی رہے ہے تمہاری کہانی تجی کہانیاں والوں کے حوالے کردی ہے وہ جلدتم سے رابطہ کریں گے ۔۔۔۔۔ بچوں کومیری طرف سے پیار بحفل میں اب تو آتی رہم گی نا۔۔۔۔۔؟

🖂 : پیکوئی اور مہیں وہ ہیں جن کا نام ہی کافی ہے خولہ عرفان ملحتی ہیں۔ مدعو کر نے کے خوبصورت کارڈ کی نہیں محبت اور خلوص ہے لبریز خوبصورت لب و کہجے کی ضرورت ہوتی ہے جس ہے او پر والے نے آپ کو پوری فیاضی ہے نوازا ہے۔اِی عظیم جستی ہے آپ کے لیے فیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ حاضر محفل ہوں۔ پہلے تو آ رائے تبلیمان نوازش شکریہ، سارے متونیت کے القاب آ ہے کی نظر کرزے نصیب ہماراا نسانہ دوشیزہ کے آئیل برلہرا تا نظر آیا۔ پھر آ ہے کا جواب جو مہینے بھر کا فاصله طے کر کے ملتا ہے۔ انتظار کی کلفت دور کر کے جمیں ہواؤں میں اڑائے لگا۔ اس پرزمرصاحہ کے حوصله مند جملوں نے توسمجھیں ہیں آ سان کی بلندیوں پر پہنچادیا وہ تو بھلا ہوا پی ذریات کا کہ جھکڑوں کی صورت میں احساس ولایا کہ انجھی ہم رویئے زمین پڑ ہی خلوہ افر در ہیں۔ نیقین کریں زمرنے ہمیں چونکا دیا کہ کیا ہمارا خطابھی قابل تو ججہ اور لائق محسین ہے اور پھرعقیلہ حق صاحبہ کے خطا ہے کیا ہرا ہری۔ پیربھی ذرہ نوازی کا بہت بہت شکر پیزمر .... خرتیمرہ کی طرف آئے ہیں ہے ہے لیے ہے ہے ہے ہے۔ اور فرح کو دوشیزہ ایوارڈ بہت بہت بہت مبارک ہو، فرح نظم کی پیندیدگی کاشکر پیکن تم ہرمقام آ گے ہواور آ گے رہوگی بیاس دل کی گہرائیوں ہے دعا ہے۔ دوسرا فصیحنظم پیند کرنے کا شکریہ اور اتنا خوبصورت افسانہ تحریر کرنے پر آ فرین ہے یقین کرو جملے تھے کہ لفظوں کے نشتر دل میں جا کرا ہے پیوست ہوئے کہ اذبیت ہے رو تکنے کھڑے ہوگئے بہت خوبصورت انداز تحریر کے ساتھ مقبل تقیقت میں اس زحمی اور بے بس معاشرے کی بہترین عکای کرکے زُلا گیا۔ بہت اچھے فصیحہ، مگہت غفار پندیدگی پرشکریه کهه کر کیوں شرمنده کرتی ہیں احسان میں نہیں آپ کرتی ہیں۔افسانوں میں لفظوں کا جادو جگاتی ہیں اور رضوانہ شرمندہ ہوں کہ آخر میں نظر کئی آپ کے بھائی کے واصل کی خبر پر صرف اتنا

بوں وہ دکھ لکھ نہیں علی ہو میں وہ دکھ لکھ نہیں علی جو تم اشکوں میں وہطتے ہو میں وہ دکھ لکھ نہیں علی دکھی ہوتم ا دکھی ہوتم تو اب بھی میرے ہننا بھول جاتے ہیں اللہ آپ کوا سے آپیں اللہ آپ کواس صدے کو جھیلنے کی ہمت اور بھائی کواپی جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے آ مین۔ استے طویل خط میں صرف محفل ہے ہی فارغ ہوئی ہوں یا اللی ابھی تو پورا تبعرہ رہتا ہے۔ ویسے منزہ



#### سانحه ارتحال

ہاری ہردل عزیز قاری اور لکھاری ساتھی رضوانہ کوٹر کی ہمشیرہ ، شبانہ گزشتہ ماہ اپنے خالق حقیق سے جاملیں۔ ادارہ دکھ کی اِن گھڑیوں میں اُن کے ساتھ ہے اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کو ہے۔

کوئی شک نہیں آپ کی اس محفل کا مزہ ہی الگ ہے۔اپنے کمرے میں لگتا ہے سارے مصنفین موجود ہوتے ہیں۔لا ہور،مظفر گڑھ ملتان غرض پورا پاکتان سمٹ کرشہر کراچی کے اس کمرے میں آساتا ہے اور ذہن میں پیشعرفی الفور آتا ہے

گر خدا کی قدرت می ہم اُن کو بھی اینے گھر کو دیکھتے ہیں اب آتے ہیں اصلی متن یعنی تبصرہ کی طرف، امجد صابری کو دیکھے کر اوریز ھے کر پھر د کھ کی لہر اگ یہ میں سرائیت کرکٹی اللہ اُن کی مغفرت فر مائے آ مین عائشہ خان کا انٹرویواُن کی شخصیت ہے پیج ر انہیں لگا۔ انڈین فلموں میں کام کرنے سے انکار تو ان کی طرح کا لباس سنے ہے انکار کیوں نہیں؟ اساءاغوان اتنی تیزی ہے لائف بوائے ہے سائل حل کروائی ہیں کہ لگتا کہ وہ عمران خان نے یا کتان میں اُن کے شانہ بشانہ ہوں کی مسائل حل کروانے میں .....ہی ہی ہی ہی .... پلیز غصه نبیس تنهاری کهانیال لا جواب ہوتی ہیں جیران ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ کیا زرخیز ذہن یایا ے۔ رفعت سراج جذابات و تا ٹرات ہے بھر پور جملوں کی بارش سے دل کومیراب کرتی ہیں۔ کیا انداز بیال ہے ۔ بھس پڑھ کیا ہے چن اور شر کا سامنا کیا گل کھلاتا ہے۔ غوالہ رشید کا بند درواز ہےاورروحیلہ خان کا سنہری ہڑا دونوں ایکی تحریریں تھیں لیکن روحیلہ خان کی کہائی کامفہوم واضح نہیں ہوسکا کہ دانی بھائی کا بٹوا وینے کے پیچھے کیا مقصد تھا بنت حوا کا خانہ بدوش مائمہ راحت کا بہورانی دونوں تحریریں قابل تعریف بیں خاص طور پر خانہ بدو بالکل نیا موضوع تھا۔ نعمان ایخق کا ایک افسانہ ہے۔ انداز تحریر کمالِ ہے۔ جذبات کی عکاسی اور لفظوں کے پرمحل استعال نے افسانے میں جار جا ندلگا دیے۔زندگی میں جولوگ خدا بن کرایے اولا دیے حقوق و فرائض اپنی جھوٹی انااورتضع کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کے آگے جوابدہ ہیں۔غزالہ عزیز کا افسانہ تی اور زمرتعیم کا ناول دونوں نے اپنے اسلوب نگارش ہے اپنا گرویدہ کرلیا۔غزالہ کا موضوع منفرد ہے تو زمر کے جملے اور جذبات نگاری کمال، بہت اچھے زمر اور ماریه پاسرکا پیاراساافسانه پیارایک باربهت ایجهے ماریه،ریمل آرز و کا دهتِ عطش ریگتانوں کے دکھ دلوں کو خاکستر کر دیتے ہیں لیکن حکمران طبقہ ہمارےمصنفات کی اتنی خوبصورت کا وشوں ہے بھی اینے دل میں دردمحسوں نہیں کرتے۔ جنااشرف اورنسرین اختر نینا کا احساس اورمنی ناول دونوں موضوع کے اعتبار سے روایتی ہیں لیکن قلم سے انصاف کرنے گئے۔احمہ سجاد بابر کا مشال اورشنو بهترين ناولث موضوع تبحى دورحاضر مين موجود يؤهتي بيداه روي يعيمتعلق مسائل اور

حل کی عکاسی کرتا بالکل جدا تھا اور انداز بیاں تو احمد سجاد صاحب کا بھیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے افسانے کے بارے میں مہربہاب ہوں افسانے کا ٹائٹل جس نے بھی تبدیل کیا اے شکر یہ کہے گا لکین پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ اپنی تحریر اور اپنی اولاد کس کوعزیز نہیں ہوتی۔ بیدونیا کی سب سے بڑی دولت ہےرب کا جتنا شکرا دا کریں کم ہےاور آپ جیسے قدر داں اور حوصلہ افزائی کرنے والے ل جا کیں تو بیسب سے بڑی خوش بختی ہے۔آپ کا ادار یہ بجوم تو رہ گیا منزہ حالا نکدسب سے پہلے میرے ذہن و دل کوجس تحریر نے متاثر کیا تھا وہ آپ کا ادار بیہ ہی تھا۔حقیقت کی عکا سی کرتا ہم واقعی قوم کی جگہ ایسا بچوم بن گئے جس میں ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ تنہا ہے۔ خط بہت طوالت اختیار کرچکا ہے اس لیے سلسلہ خط و کتابت نہ جا ہے ہوئے بھی اختیام پذیر کرتی ہوں اپنی ا بنی منز ہسہام دوشیز ہ اورارا کین دوشیز ہ کے لیے ہر مل کا میا بیوں کے لیے دعا کو۔ مع بہت ہی اچھی خولہ .....زندگی کے بیش قیمت ماہ وسال کز ارنے کے بعدیمی رازتو ہاتھ آیا ب فالی ہے سوائے محبت کے .....ایک دوسرے کومحبت سے یاد کرنا ..... تادم آ خرانسان کو دعاوؤ ل کے حصار تیل رکھتا ہے۔ کتنے سارے لوگ چکے کئے ۔ جانا تو اٹل تھبرالیکن اگر اس مختصر سے قیام میں ا کے دوسرے سے محبت کریں تو دالیسی کا سفر سہل ہوجا تا ہے اوہ بہت جذبانی باقیس ہولینیں۔ پر ہے گ پندیدگی کا خواردل سے شکریتم سب کی توجہ اور محبت ہی نے تو اس محفل کو جار جا نداگا دیے ہیں۔ 🖂 : کراچی ہے بہت دنوں بعد ڈاکٹر اقبال ہاشانی تشریف لائے ہیں ، لکھتے ہیں۔ جناب مری ما ہنا مددوشیزہ، کھی عرصے کی غیرحاضری کے بعد ایک کہانی ، بہت یرانی ارسال کرر ہاہوں۔امید ہے حب سابقہ پندائے کی کوشش رے کی کہ ہراہ پابندی سے حاضر ہوتار ہول۔ معن ڈاکٹر صاحب خوش آ مدید! بہت ونوں بعد حاضری لگائی آپ نے آپ کے پر صنے والے بقینا آپ کی محسوں کررہے تھے لیکن ساتھی خبر ہے کہ اب آپ پابندی ہے اچھی تحریر ارسال کریں کا: کراچی سے سکین فرخ کی سواری آئی ہے، مصتی ہیں۔ امید ہے آپ بخیریت ہول کی اور ا ہے معمولات میں مشغول ہوں گی۔ دوشیزہ کا اگست کا شارہ وقت مقررہ پرموصول ہو گیا۔ وقت کی پابندی آپ اور آپ کے اوارے کی بہترین کارکردگی کا منہ بولنا شوت ہے۔ اوار یہ بہت جا ندارتھااور آپ کا سوال ذہنوں کو جھوڑنے والا .....منزہ میں بھی ای سوال کے جواب کے لیے برسوں سے سرگرواں ہوں۔اور میرے خیال کے مطابق اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں بلکہ بہت ساری وجو ہات ہیں جس نے اس قوم کو بچوم میں تبدیل کردیا ہے۔ بے حسی ،خود غرضی ، کم مملی اور کم جنی نے لوگوں کو انفراوی طور پر شکار کرنے کے بعید ایک اجتماعی شکل اختیار کرلی ہے۔جس کا انجام' بے عملی' کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ لوگ تعلیم' ہنر' سہولیات کے موجود ہونے کے باوجود عضومعطل بن کے رہ گئے ہیں اور جو لوگ تعلیم ہنر اور سہولیات سے محروم ہیں وہ الگ فرسریشن کا شکار ہیں کہ کوئی بھی اب، میں ،میرا فائدہ اور میرا تحفظ ہے آ کے کا سوچنے کو تیارنہیں۔

FOR PAKISTAN

میں کیوں کروں اور میں کیا کروں جارامعاشرتی سلوکن بن چکا ہے۔ سوجب سب کی سوچ الیمی ہوجائے تو اس سے فرق مبیں پڑتا کہ کیا ہور ہا ہے اور کیوں ہور ما ہے۔ ایما تداری کی بات ہے کہ ہارے ہاں اچھے لوگوں کی کمی تہیں ..... ٹیلنٹ اور ذہانت کی بھی کمی تہیں۔بس ضرورت ایک ایسے سٹم کی ہے جوا پنے لوگوں کی صلاحیتوں ہے فائدہ اٹھا سکے اور پاکستانی قوم کو پیچان دے سکے۔ انشاءالندایک نہایک دن ایسا ضرور ہوگا۔افاسنوں میں ہجرت کے دکھ کا مرکزی خیال بھی ایسی تکایف کی نشاندہی کرر ہاہے کہ پاکستان بنانے والوں نے سوجا کیا تھااور بیچل کس سمت میں بڑا ہے۔ول ہو جھل ہو گیا،ا قبال کا شاہین مداری کا طوطا کیوں بن گیا ہے؟ مصنفہ کی اچھی کا وش تھی۔ فسأنه ہے زندگی نے تو ملتان میں گزارے ماہ وسال کی یا دولا دی۔ پرانا ملتان ملتان کینٹ ملتانی سوئن حلوہ ملتانی کڑھائیاں سب کی یادیں تازہ ہوگئیں۔افسانے کا پیغام بھی خوبصورے تھا۔کون کب چلا جائے نہیں پتا، مگرلوگ چلے جاتے ہیں اورافسوں رہ جاتا ہے۔ باقی سب نے بھی اچھا لکھا۔رسالے کی ترتیب بڑ نمین اور آ رائش پر آ پ اور آ پ کی ٹیم قابل تعریف ہے۔ میں ووشیزہ کے لیے خوب سے خوب تر اور پھرخوب ترین ہونے کی دعا اور تمنا کرتی ہوں۔خوش رہے۔ مع : بہت ہی پیاری سکینہ! تمہارا جدید شکنالو تی کا سہارا لے کر وقت محفل میں شرکت کرنا بہت ا چھا لگا۔ ادار یہ پیند کرنے کاشکر یہ لیکن یہ بھی گئے ہے کہ نہ جا ہے ہوئے بھی ہم لوگ بھی اس جوم کا حدیں بس ادراک ہونے کی دیرہے بھرسب اچھا ہوجائے گا انتفاء اللہ۔ شارے کی پندیدگی کا بھی شرباب ایک اجهاسا ناول لکه بی دُ الومیں پنتظر ہوں۔ اللَّهُ اللَّهُ وَي لَحُولَ مِن تَشْرِيفِ لا فَي مِن فرح إنيسِ اللَّمِّي ہے، اميد ہے سب خيريت ہے ہوں گے۔اور دعا ہے رب کا گنات ہے کہ وہ سب پر اپنا کرم کرے ،منزہ آپ کی ہیں؟ آگستہ کا شارہ 20 تاریخ کوموصول ہوا محفل میں سب کے تبعرے استھے لگے۔غز الدرشید کا بند دروازے بسند آیا۔ غز الدعزيز كا افساندا جِعالظار ندكى وافعي بوى عجيب شے ہے۔ موت ہے پہلے بھی آزمانی ہے اور موت کے بعد بھی امتحان کیتی ہے۔ افسانے کی آخری لائن بہت پیاری کلی ۔خولہ عرفان نے بہت ایکھے موضوع برقلم اٹھایا۔ واقعی لوگوں کے فخر کے معیار بھی بدل گئے ہیں۔ دھتِ عطش بھی پندآیا۔ مارپیہ یا سر کے افسانے میں مومن کا فیصلہ اچھالگا۔میری نظم کوجگہ دی شکریہ۔نی کیجے بی آ وازیں میں الوداع آيدهي صِاحب ،مسز تلبت غفار كى نظم بنحى بهت الحجي تفي \_شعبان كھوسه كى محبت بھى بہت الحجي لكى \_ اپنى ایک نظم جیج رہی ہوں۔

سے اچھی فرح التمہارابرتی نامہ مجھے محفل کا اختیام لکھے ہوئے ملا الیکن ملا بہت خوبصورت موسم میں ہرطرف جل تھل تھی۔ ایسے میں میرا موڈ بہت اچھا ہوجا تا ہے تو تمہاری دیر بھی پیاری تھی شارے کی

لبندیدگی کاشکرید مربرچهمهیں بہت در سے ملا مجھے بتایا کروتا کہ میں دعاؤل كى طالب ا ہے طور پر د مکھ سکوں ۔خوش رہو۔

ال آخرى خط كے ساتھ اب مجھے اجازت ديجے۔

ا نشاءاللّٰدا گلے ماہ بھرملا قات ہوگی وخوش رکھے اورخوش رہے

منزهسهام



فیکنٹ سے مالا مال ، تیزی سے ابھر تا ہواستارہ

### <del>ಗ್ರಿಸ್ಟ್ರಿ</del> ಆಕ್ರಿನ್

ابلا عرى كونصيب موار دانيال كاتعلق بهي شويز لیملی ہے ہے اُن کی والدہ سیمی راحیل خود بہت الحجي آ رئشت ميں اور بہن يوفون فيم مهرين راحيل ہیں۔جواب پیا تھر چی کی

ایک اور اجرتا ہوا ستارہ۔ غیروں سے مرعوب ہونے کے بجائے ہمیں ویکھنا جاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک یا کتان کوکس قدر شانث ہے نوازا ہے۔ دانیال راحیل ایک نیاچی و جو ہماری ڈرام

# Download From Paksodety-com









شوق تفااور یہ بات آج پہلی وفعہ میں کی بتار ہی

س: آپ کوکون سائگر پیندے؟ ح: ميرا يبلا كرتو مائكل جيكسن تصاوراب The Foo Fighters يتريد

س: آپ کے گانے کو ان لکھتا ہے؟ ج: میں اکثر گانے خود ہی مصتی ہوں۔

ں: آج آپ کولوگ جانتے ہیں سیلفیاں بنوات من كيسالكتاب؟

ج بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاووں مجھے 15 سال لگے ہیں اس فیلڈ مین ،تب کہیں جا کرشہرت نصیب ہوئی۔

س: شادی او ہے یاار پنج؟

ع: زيروست والى لو ميرج مم دونول NCA میں ساتھ تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حالات بہت خراب ہو گئے اور ہماری Divoce ہوگئی میں نے دوسری شادی کر لی چرمجھےاحساس ہوا کہ میں محمود کے بغیرتہیں روعتی ۔ وہ سب میرا بچینا تھا۔اس لیے میں نے شادی مم کر کے پھر محمودے دوبارہ شادی کی اب ہمارے بیج ہیں اور ہم دونوں بہت خوش میں شایدا نی غلطیوں سے

س: كوئى اليى خواجش جو يورى ند بهوئى بو؟ ج: میں ہمیشہ جا ہتی تھی کہ میرا قد پچھا گج وار لىيا بهوبس يەخوا بىش يورى تېيىن بهونى-س كس چزے خوف آتا ہے؟

ج: اپنوں کے بچھڑنے کا ، مجھے بہت خوف رہتا ہے میں اس معاطم بیں بہت حساس ہوں۔ ایے میں گھبرا کر بہت کچھلھتی ہوں۔اور یہ لکھنے والی صلاحیت مجھ میں نائی ہے آئی ہے وہ نوائے وقت کی ایڈیئر رہی ہیں اور انہوں نے کالمز بھی

س : خوبصورتی اور گلیمر کے بارے میں کیا رائے رفعی ہیں؟

ج: ديكھيے خوبصورتي تو خوش نصيب لوگول كو الله كى طرف سے عطا ہوتى ہے ۔ ہال كير ب جوتے اور میک اپ ہے انسان کلیمرس بن سکتا ب یعنی اینے بارے میں چھے فیصلے کرنے والے گلیمرس کہلاتے ہیں کون سامیر اسائل سوٹ کرےگا۔کون سایر فیوم لگا نا جا ہے ہیں۔ بہت

س: زندگ کی سب ہے بری خوا حاصل مونى؟

ج: مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنی شادی کی مى اور بھر مال ننے كا برب سے زمادہ

س:آب انفازندگی ہے مطمئن ہیں؟ ج: بالكل ميرى للأف أكثر بل لائف --میری میملی میرے دوست را شنتے دار پر افیشن سب برفیک ہے اور میں اللہ کا شکر اوا کرتی ہوں کہاس نے بچھے پرسب ویا۔

س: آپ کی کوئی عاوت جوآپ کو پسندنه ہو؟ ج: مجھ میں ایک بہت بری عادت ہے کہ میں معاف نہیں کرتی کیونکہ میں بھولتی نہیں ہوں اور اپنی اس عادت ہے مجھےخود بہت تکلیف ہولی ہے۔ س: كون لوك بين جنهين آب پندئمين كرتس؟

ج: مجھےnsecure الوگ اچھے نہیں لگتے کیونکہ و Rude، ہوتے ہیں۔ س: جموث بولتي بين؟ ج: بالكل بولتي ہوں جہاں ضرورت ہو۔

س آپ کی کروری کیا ہے؟

راجكث لائن عل إلى؟ ج: بہت شكرية كردار پندكرنے كا حالانكه وہ كيث اپ بہت مشكل ہے جي آپ لوگ انشاء الله مزيد ميراكام ويكسيس كاب وه جا ب كان کی شکل میں ہویا ڈرامہ.....

س: میشا آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کچھاہے پڑھنے والوں سے کہنا جا ہیں گی؟ ج: آپ كاشكرىيكة پتشريف لائے اور میں یمی کہوں گی کہ محبت کریں اور خوش رہیں۔ خواتين وحضرات يول ميملاقات تمام ہوئی مگرجتنی محنت مجھے اس انٹرویویش کرنی پڑتی اس ہے پہلے بھی نہیں کی کیونکہ سوال میں اروو میں کرتا تھااور میشاایک جملہادا کرنے کے بعد سب الکش

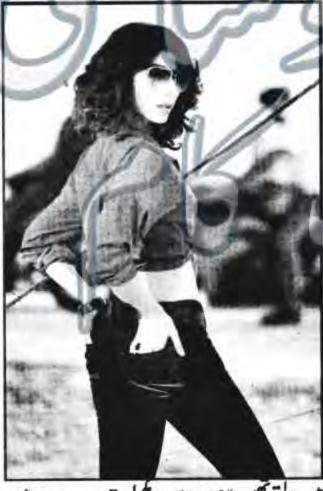

میں بولتی تھیں لہذا ہے انٹرویو ممل ترجمہ ہے جو میں نے کیا امید ہے کہ میری پیمنت آپ لوگوں کو میشا کی شخصیت جانے میں کام آئے گی۔ \$\$....\$\$

ج: میں بے انتہا شایک کرتی ہوں اور اس عاوت كوكشرول كرنا حاجتي مول اب يج بين ذمدداريان بي خيال كرناجا بي-س: وه مخصيت يا شخصيات جو آپ كى آئيڌيل بين؟

ج: ميري آئيديل شخصيات عمران خان عبدالستارايدهی اورنصرت فتح علی خان ہیں۔

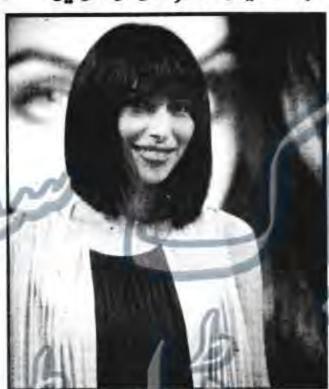

س: اگر زندگی کو پھر ہے جینے کا موقع ملے تو کس دور میں والین حانا جا ہیں گی ؟ ج:اوه.....! کاش کوئی ایپاRewind بش ہو میں کالج کے دنوں میں اُڑ کر پہنچنا جا ہوں گی۔ بہت اچھے دن تھے ہم سب فرینڈز نے بہت -22%

س: آپ نے بہت Travel کیا کون سا ايا ملك ياشرب جوبهت پندمو؟ ج: میں نے بہت ملک دیکھے اور خواہش ہے کہ ساری دنیا دیکھوں مگر مجھے عشق ہے اینے شمر لا ہور ہے اس جیسا خوبصورت شہرد نیامیں کو کی نہیں۔ س: آخر میں میشا به بتا کیں که مور محل میں تو

آپ کا کردار بہت جاندارے آئندہ بھی کھے

## 

# لائف بوائے انٹرنیشنل شیمپوزکومات ولائے

اسماءاعوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت

سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے راز بنیاں رکھتی ہیں

-0-04 4 0you -000 4 4 5 0you

'' جلدی کرومھی ۔''عارش علینا کی چٹیا تھیے ہوتے ہولے۔

''اُف بھیا یہت تھا کرتے ہیں آپ۔'' علینا آ کینے میں اپناجائز الیتے ہوئے ہوئے '' چاہے کہ کراہ رہوگی تو ولی ہی۔۔۔ سانپ موسال بعد پیلی بدلتا ہے اور اس حماب سے تہیں اپناروپ بدلنے کے لیے مزیدا تی سال اور چاہیے ہیں۔ پھر جا کر کہیں بات بنے گی۔'' عارش نہایت ڈرامائی انداز میں آ تھیں تھما کر ہاتھ پھیلا کر ہولے۔

'' آگر ہات آپی کوریسیو کرنے کی نہ ہوتی بھیا تو میں ہرگز ہرگز آپ کے ساتھ ایئر پورٹ نہ جاتی۔'' کومل می علینا رو ہانسی ہوگئی۔

 بینا پانچ سال بعد وطن واپس آربی تھی۔
شادی کے بعدوہ میاں کے ساتھ جوجدہ گئ تو بس
وہیں کی ہورہی۔ کر جب عارش کی شادی کے
ہنگ مے پھوٹے تو اُسے مجبورا آنا ہی پڑا۔ ویار فیر
سے ہفتہ بھر کے لیے دو بچوں کے ساتھ سامان
لیپٹ کر آنا کیا آسیان رکھا تھا۔ زاہد کو حب
معمول چھٹی نہل کی تھی اوراس نے شادی سے دو
دن قبل ہی آنا تھا۔ اور وہ بھی شادی ہوسکے بھائی
کی تو بھلا خالی ہاتھ کیا آیا جاتا ہے؟ سب کے
لیے تھے تھا تف لینے میں ہی مہینہ بھرلگ گیا تھا۔
امی جان نے جدہ سے خاص طور پر چارموم کے
دو پٹوں کے دو تھان بھی منگوائے تھے۔ خدا خدا
کرکے جب ایک حد تک وہ شاپنگ سے مطمئن
ہوئی تو بچھشکھ کا سائس لیا۔

آج وہ جدہ سے پاکتان کے لیے روانہ ہورہی تھی۔

WWWPARSOCIETY.COM

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



'' انہیں ویکھیے پورا خاندان تی ہماری بہنا کے سواگت کے لیے آٹیکا ہے۔'' عارش اپنی ہونے والی سالی عمارہ کے سر پر ہلکی می چپت لگاتے ہوئے بولے۔

''آپ کوکوئی اعتراض ہے تو ہم چلے جاتے ہیں جیجاجی۔'' عمارہ شرارت سے بولی۔ '' جاکمیں شوق سے جاکمیں۔'' عارش منہ سین کی مان میں سوق ہے جاکمیں۔''

آ سان کی طرف اُٹھا کر گنگنانے گئے۔ ''تو بہ ہے عارش بھائی۔ آ ب سے کوئی جیت نہیں سکتا۔'' عمارہ ہار مانتے ہوئے بوئی۔ ''ارے عمارہ پریشان کیوں ہوتی ہو۔ دیکھنا اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ کو بھیا کی کیسی کیسی خاطریں۔۔۔''

میں '' بھائی سے غدادی '' عارش علینا کی بات کاشتے ہوئے یولے۔

'' بہت بری بات ہے۔ فی فی ۔۔۔ بھی بہت افسوں ہے لیعنی آج کل گالڑ کیاں اسکول کالج جا کریہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ من رہے ہیں علیم صاحب۔'' عارش نے بینا کے دیور کو نہو کا مارتے ہوئے کہا جو بہت سجیدگی ہے ایک طرف کھڑے رن وے پرنظریں جمائے ہوئے تھے۔

''جی جی ہاں ۔۔۔۔ بالکل من رہا ہوں۔''علیم ہڑ پڑا کرا ٹی عینک جمانے گئے۔ '''وہ دیکھو بینا آ گئیں۔''

" کیا کہ رہی ہو علینا! تم نے اپنا بھیا کو کیا سمجھا ہے ایں؟ ارے ہمارا نام عارش خان ہے جناب اور ہمارے سامنے بڑے بڑے شیر بھی ڈھیر ہوجاتے ہیں اورتم بات کررہی ہوکس کی، سارہ کی؟ اُسے تو میں یوں قابو کرلوں گا یوں۔'' ہمیا چنگی بجاتے ہوئے بولے۔

" میلو چلو ....!" امی کمرے میں واخل ہوتے ہوئے بولیں۔

" کی تو خیال کرو بینا کے شسر ال والے سب ایر پورٹ کی گئے ہوں گے اورتم دونوں کو خانہ جنگی سے فرصت ہی نہیں ہے۔ عجیب نیچ ہیں بھی۔ صاحبزادے خیر سے الگلے ماہ گھر بسانے والے ہیں۔ مگر چیوٹی بہن ہے بول جھڑتے ہیں جسے اور پر اللے کے بیچ اور چیوٹی بہن سے تو کوئی پوچھے اور اللے کے بیچ اور چیوٹی بہن سے تو کوئی پوچھے ایم اللہ ہیں۔ نیکن کوئی احساس ذمہ داری ،کوئی و شک کی بات ہے ہی نہیں۔ "ای برد بردا کیں۔ در مدراری ،کوئی در سال کی جاتم ہیں۔ اس برد بردا کیں۔

ایئر پورٹ پر بینا کی سمرال ، عارش کی ہونے والی سسرال ، کچھ عزیز رشتے دار پہلے تی موجود شفے۔ ایک دوعزیز دل کی کاریں آگے چھےآ کرؤ کیں۔

'''بس پانچ منٹ تک جہاز لینڈ کر جائے گا۔'' بینا کے سرمحرفہیم صاحب بولے۔

'' ہاں کیکن سامان وغیرہ کلیئر کروانے میں گھنٹہ ایک تو لگ جائے گا۔''ابونے اظہار خیال کیا۔ '' چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہیں ساتھ۔'' امی بولیس۔

" گیرا گے ہوں گے بے چارے اتنے لیے سرے۔"

ادھر نوجوان ٹولہ سب سے بے نیاز خوش بیوں مل مگن تھا۔ اور کہاں بھانت بھانت کے رہنے وار جو أے ا بنی ماما کے پاس ہی نہیں جانے و پے رہے تھے۔ اور ما ما بھی تو بالکل لفٹ نہیں کرا رہی تھیں \_سوٹ کیس کھول کر قالین پر دھرنا مارے بینا سب کے لیے تحفے نکال رہی تھی۔ ای نے جو جارموم کے دویوں کا تھان منگوایا تھا اُس کی کوالٹی کی تمام خواتین تعریف کرری تھیں۔ ''بھالی! آپ کےصاحبزادے تو سو گئے۔'' علیم نے اپنی گود میں سوئے ہوئے عاشر کی طرف بينا كى توجه دلا كى \_ ''علینا بہنا پلیز ذراعاشر کے کیڑے دل کر

اے لٹا آؤ۔'' بینا نے سوٹ کیس اُلٹ بلیث المقهوعة والالكالى " لائے علیم بھائی ....، علیم نے عاشر پر المستحدث المار

السي تويه جاگ جائے گا۔ ميں اس كمرے ش لٹا ويا ہوں۔ پھر آب اس كے کیڑے بدل دیں۔'' دوجلہ

" افوه بائى تو لكنا ب ساره جده الله لائى جیں۔' علینا سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے پڑ بردائی۔ '' لا کیں میں اُٹھا دوں ''علیم عاشرکو پلنگ پر لٹاتے ہوئے بولے۔

'' نہیں بس رہنے دیں ۔'' علینا عاشر کا شب خوا کی کالباس ڈھونڈنے لگی۔

"علينا .....

'' کیا ہے کیم بھائی ؟''علینا جھنجلاگئ۔ '' کچھنیں۔''علیم گھبرا کراپی عینک جمانے لكر علينا كوبلسي آحق سنجيده سيعليم بميشه علينا

خوشگوا راز ووایک زندگی کامنه بولتا ثبوت تھی \_علیغا نے بینا کے پیچھے چھے گول مثول سے تین سالہ عاشر کو أنفاكر بے تحاشا چومنا شروع كرديا۔ عاشر پياركي اس اجا تک بوچھاڑے تھبرا کررونے لگا۔ عاشر کیا رویا کایٹ میں لیٹی وس ماہ کی عرشیہ بیٹم بھی گلا میاڑنے لکیں۔اوراُن کی ویکھا دیکھی اردگر د کے بھی دو تین عدد بجے بسورنے لگے۔ای عرشیہ کو گود میں کے کر پچکار نے لگیں اور علینا عاشر کو بہلانے لگی۔ سامان کاروں میں بھر کریہ سارا قافلہ بینا کے میکے کی جانب روال دوان ہوگیا۔ رات کا کھانا ای کی طرف تھا۔ بھیا کی شادی تک بینا کا ارادہ ای ابو کے پاس رہے کا تھا۔

' زاہرشادی ہے دو تین روز پہلے ہی آ علیں گے، بہت مصروف ہیں۔ زیادہ چھٹی مل ہی نہیں عتی۔''بیناایے سسر کو بتار ہی تھی۔ " زاہد کی صحت تو تھیک ہے تا بیٹا ..... بالکل خیال نہیں رکھتا اپنا۔ نہینا کی ساس بولیں۔ ' ابتم يبال مواقد كھانے يكالے كا كيا بندوبت كرے كا؟ يو

" بی .... وه ش کافی ساری چزین بناکر فریزر میں رکھ آئی ہوں۔ ویسے بھی آنٹی آپ تو زاہد کی عادت ہے واقف ہیں۔ کھانے کے تو بالكل شوقين نهيس، بس كتابين جنتي مرضى هو

'' آئی! آپ کباب تو کیجے۔'' علینا نے پلیٹ بینا کی ساس کی طرف سرکائی۔ ''بس بیٹا! بہت کھالیا۔ آج تواوورا ٹینگ ہوگئے۔'' کھانے کے بعد قبوے کا دور چلا۔عرشیہ تو نانی کی گود میں سوگئے۔ عاشر چرچرا ہور ہا تھا۔ کہاں گھر میں صرف ماما ، ماما اور ایک چھوتی بہتا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہے بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ت '' شرم کیسی \_ آج بی تو پیاری پیاری تتلیا*ل* " آ ب کھے کہدرے تھے۔ "علینا انہیں دیدہ ہمارے اردگر دمنڈ لائیں گی۔ پھرتو سارہ بیٹم دور دلیری ہے گھورتی ہوئی بولی۔ " بان .....وه پیر جمعی سهی -"علیم کا چیره سرخ ہے ہی سبز جھنڈی دکھا دیا کریں گی۔'' ''الله بھيا آڀ توبس -'' ہو گیا اور وہ درواز ہ کھول کریا ہرجانے لگے " الله ميال تو سنا تھا۔ بيالله بھيا كيا ہوا۔ ذرا ''اس طرح ڈرتے جھجکتے رہے تو زندگی میں بھی تفصیل ہے بتاؤ۔'' عارش نے انتہائی متفکرانہ کامیاب نہیں ہوں گے۔' علینانے نعرہ لگایا۔ " ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔" علیم نے باہرنکل انداز ہے علینا ہے سوال کیا۔ '' بھیا.....!'' علینا دونوں ہاتھوں کے کے اكردهر عدروازه بندكرديا-الک علیم ہی کیا علینا اور عارش کے سامنے بناتی ہوئی عارش کے پیچھے دوڑی جو شتے ہوئے کمرے نے نکل گئے۔ سفید کڑھا ہوا ملتانی اگرتا، کلف کلی انھے کی بوے بڑے طرم خان بھی بھیکی بلی ہے نظر آتے تھے۔ دوسروں کو چھیٹر کر، اُلو بنا کر دونوں جہت شلوارہ تلے دار کھے، عارش کا فکا ہوا قد جوزا لطف اندوز ہوتے تھے۔ امی کوعلینا کی اس قدر سینه و هنی سیاه موجهیں و امال تو ہر نظر پر صد قے ہے یا کی بالکل نہیں بھاتی تھی۔ واری ہور ہی تھیں ۔ '' ارے علینا! تمہاری زبان تو فینجی کی طرح بیناا در علینا خوشی ہے نہال ہور ہی تھیں \_زامد وال على المال الكام دے كرركھو بہت نقصان جو مبنح کی فلائٹ ہے <u>ہنچے</u> تھے سلسل عاشر کو گود میں الفاؤكي ورند-" '' نقصان کیباا می جس کو نتنا ہے ہے نہیں اٹھائے اٹھائے بھرے تھے ا' یار زامد! آیا گیری ختم کرواور چه تصاویر سنناتو نہ ہے۔ کوئی زیر دعی تھوڑ ابی ہے۔ غریب دولها کی بھی آتارلو۔''عارش زاہدگی ٹانگ '' تمہارے بولنے کی بہی رفتار رہی تو ایک دن بھی سسرال میں گز ارونہیں ہوگا۔'' -2 3/2 3/25 ' بول لے میری بلبل، بس یمی وہ ون کی "جب مجھے شادی ہی نہیں کرئی تو سسرال کی کیا فکر۔" جاندنی ہے پھر جھیں گے آپ کو۔' زاہر کچھ جھینتے '' ہاں تم ہمارے ہی سینے برساری زندگی مونگ -2 42 50 دلتی رہنا۔''امی منہ ہی منہ میں بڑ بڑائی رہیں۔ " لائے زاہد بھائی عاشر کو مجھے دے " باپ کے لاؤ پیار نے بالکل ہی بگاڑ کے د یجیے۔' علینا بہنوئی کی مددکو پینجی۔ ركەدياب " بال بھی بال! كدهر بي مارى دلين-\$ .... \$ ایں شام عارش کی مہندی سارہ کے گھ سلے تو ہماری ایک سیلفی ہوجائے۔ '' زاہدنے عاش کو علینا کے حوالے کردیا اور بینا کی حلاش "آپنبیں جائیں گے بھیا۔" شروع کردی۔ وہ ڈرینگ روم میں پہنچا تو دیکھا بثور بيكم صاحبه كولذن غرار ويبض بالون كااستائل

بنانے میں ممن تھیں۔ در اتن زیادہ ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی آ مداور ایئر پورٹ کے چکر میں ☆.....☆.....☆ '' پلیز لائف بوائے شیمپو..... آج تمہارا کہ پارلر جانے کا وقت ہی نہ مل سکا تھا اور اب مقابلہ ایک انٹر پیشتل شیمپو سے ہے۔ میرایقین میرا بھروسہ نہ تو ڑنا۔'' علینا نے بچوں کی طرح ہاتھ متیجہ پیتھا کہ بال بن کر ہی نددے رہے تھے۔ '' اوہ جان! تم ویٹ کرو میں علینا کو بھیجتا

اٹھائے دل ہی دل میں دعا کی۔ موں ۔ وہ شاید تمہاری میلب کردے۔' بینا بال واش کرے ڈرائر سے خٹک کررہی " إس وقت كوئى كي تحويبين كرسكتا \_ آپ جلدي ہے کسی کو بھیج کر بال ہوں کا بتا منگوادیں۔ میں و ویشه سر پر جمالیتی ہوں۔ " بینانے اُلھے کر کہا۔ فخردار بیکم جوآپ نے اپنے بیخوبصورت

بال چھیا۔ " زاہد نے مسکراتے ہوئے کہا اور أس كے حسن كودوآ تشہ بنار ماتھا۔ سالی کوبلانے باہر چلا گیا۔

''اواه سرري آيي! ئيس بھي آپ کو بھول ہي گئي اس مہندی کے چکریں - میری باری آبی اس شان سے لڑکی والوں کے گھر جا تیں کی کہ سب آ ہے کود کیلیتے ہی رہ جائیں گے۔''علینا یقین سے

ارےتم اتنی شیور کیے ہو؟ اتنی جلدی بھلا کون جاوو دکھا سکتا ہے۔ میں اپنا جدہ 🗕 لایا شیمیو وُز كر چكى مول لاكى!" بينا أى يريشانى سے بولى-'' ٹنگ ٹنگ ''علینا شرارت ہے ایک تیمپو لے کرآئی اور چھیاتے ہوئے کھلکھلائی۔ "كيا بينا چلائي-

' یہ ہے ہماراشیمپو!''علینانے لائف بوائے شیمیو کی بوتل اس کے آ کے کردی۔

" مہمیں یقین ہے کہ بیمنٹول میں میرے بالوں کی مشکل حل کرد ہےگا۔''

" بيندر د نبيس تو بيندر د پرسنك ..... آني ايم شيور ..... إث از يرفيك چوانس فورا يوري كا مَندُّز ميئر ز ..... بليوى سوئث آني!" علينا في بهن كو

تيمپودية بوئ اعتاد سے کہا۔ بينا شميو لے كم 

تھی اور لائف بوائے شیمیو کی معطرمبک نے آ ہے اندرتک تازگی بخش دی تھی۔اور پینا کی جیرت کی ا نتبا نه ربی منثول میں اُس کامن حابات کر اسائل '' علینا....! کمال کردیا تمہارے لائف ع شیمیونے '' بینا جوش سے بولی تھی۔ '' تھینک یوعلینا '' بینا نے محبت سے بہن کا

" او اس آنی صینکس میرانبین... مير ب لائف بوائے شير کااوا سيجي '' لائف بوائے شمیر، انٹرسٹنل شمیوز کو مات

کھے در بعد سہری نیو کے غرارے میں ملوس چکتی رمکتی بینا ہستی ہوئی خوبرو زاہد کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔اپنائیت سے زاہدنے بینا کے شانے اینے بازو کے حصار میں لے لیے۔ کلک ..... کلک بہت سارے موبائلز نے محبت کے ان

جیتے جاگتے کمحوں کواپنی قید میں لے لیا اور ایک سیلفی علینا نے بھی لی تھی۔

" خدایا! میرے چمن میں بہاریں ہمیشہ رقصال رہیں۔''امی کے دل سے دعاتگی تھی۔ اور بینا کی اِس خوشی میں آج لائف بوائے شیمونے زندگی محردی تھی۔



وام ول

قط20

معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادو کر تھ

وایک کھے کے لیے بچھای نہ آئی کدود کیا کر ہے۔ آ

# Download ad From Paksoci

شمرگا بے بھی آخری بچکی لینے والے انسان کی تاتی ۔ند دیکھا ندائب کشائی کی انظر کا زاویہ ایسا بنالیا کہ سب بچھ دیکھتے ہوئے بھی بچھنیں دیکھ رہاتھا۔ چمن نے بحران کے نازک ترین تھے میں بھی ثمر کو برف برف پایا تو خود ہی سلام کرلیا۔ آ واز نہایت تھ "السلام عليم!" ثمرنے سر کوجنبش دینے کا تکلف تو کرلیا مگر کھڑے کھرے جیے النی چھری ہے ذیج " بھائی جان ..... آپ کی ملاقات ہوئی ای جان ہے ....؟ ہوش میں ہیں ناں ..... کوئی یات کی آپ ے ....؟"افشال نے بدر بے سوالات کرؤالے۔ ''بهول ......گر ڈاکٹر اُن کوزیا دہ بولنے ہے منع کررہے ہیں۔'' ثمر نے جواب دینے کی مہلت میں پورا م معالی کو اندر بھیج دیتے ہیں ..... ہوسکتا ہے بھالی کو دیکھتے ہی اُن کی حالت سنجلنے <u>لگے '' یہ ج</u>رار خاموش کھڑی جمن کودیکھا۔ ں ھر ق ہن وور میں۔ 'آپ کو بہت یا دکرری ہیں .....ہم تو سوچ بھی نہیں گئتے تھے کہ دوآپ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔' وہ چن کے شائے رہاتھ رکھ کر کھی دی تھی۔ مچر محبت درمیان میں کودین کے میا دروازے کی اوٹ میں چھیا ہوا شرار تی بچیا جا چک چھلانگ مارۃ اوے سے نقل آئے اور او کی کہ کرؤراوے۔ ے من کے اور اور اور اور اور اور اور استعمال کرنے کا تو کو فی محل ہی نہیں تھا۔ لفظ محبت من کروہ واقعی ڈر کمیا لفظ محبت استعمال کرنے کا تو کو فی محل لفظ محبت افشاں کے منہ ہے من کر چمن نے شمر کی طرف و پیلینے کے بچائے افشال کی طرف و یکھا۔ لفظ محبت افشال کے منہ ہے من کر أے یوں محسوس ہوا اُس نے کسی زخم میں نمک نہیں مرجیں بحر دی ہوں۔ محبت نے اس حال کو پہنچاد یا تھا کہ شناسائی کی انتہار اجنبیت کے تھن مرحلے تھے۔ یوں جیسے یا زار کی مدر جند میں اجنبی چبرے ایک دوسرے کو تکتے ہوں۔ '' وہ ......امی جان کاروم کس طرف ہے؟''اس نے بمشکل حلق ہے آ واز نکالی کو یاحلق میں نیز ہے ک بھیر میں اجبی چبرے ایک دوسرے کو تکتے ہوں۔ آنی کڑی ہوئی ہو۔ ثمرنے سوال کرنے والے کے بجائے افشال کی طرف ویکھا۔ قربتوں کے بوجھ اٹھانے کے بعد پلکوں کے بوجھا ٹھانا پہاڑ انگی پراٹھانے جیسا تھا۔ '' ابھی ڈاکٹرمنع کررہے ہیں۔تھوڑی دیر بعد شاید Allow کردیں تب تک لاؤنج میں ہیستے ہیں۔'' افشال نے چمن کا ہاتھ تھام کر کہااورا کیے نظرتمر پرڈال کرچمن کو جیسے پینچی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھ ٹی۔ ممرایی جکه پرستگ میل کی طرح کراتھا۔ ''امی جان نے بلایا .....اور بیابھی گئی .....کین اِسے واپس جانا ہوگا۔'' وہ اندر سے بری طرح خوف ز دہ موكرسوج رباتها (دوشيزه 36 🖟

Marine Marin

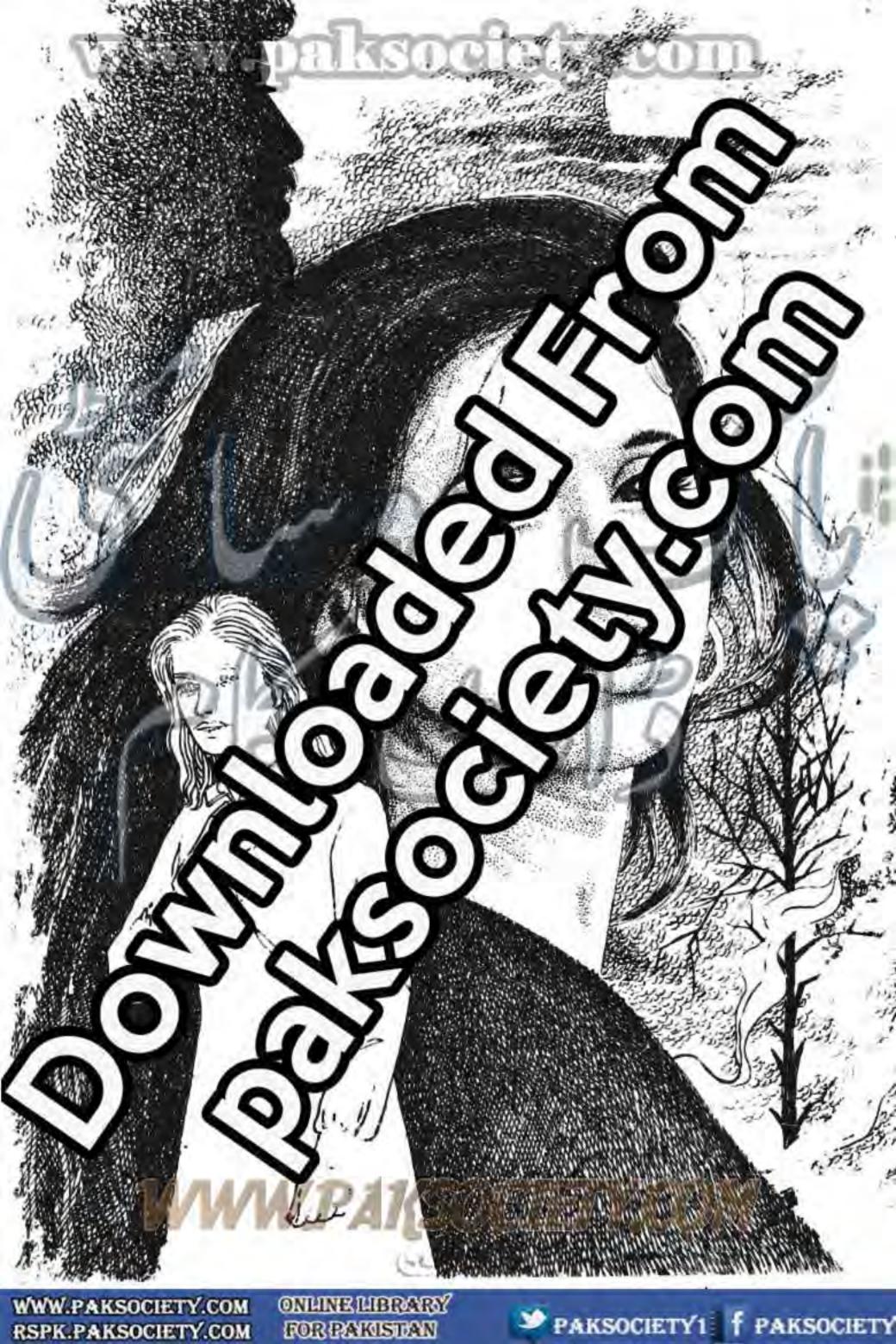

"كاش وه أ ب طلاق كے چيز سي ويتا الله بيني آن ماكش كى نه آتى۔" ''آ خراک نے اِس معاملے والیوں تالا ..... بیتو ضروری کاموں میں سب ہے زیادہ ضروری کام تھا۔ شایدانقام کی شدت کا تقاضہ تھا....کہ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری عورت دیکھیے جلے، کڑھے، تڑیے خلع کے لیے عدالت کے دھکے کھائے۔ اوروہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہے۔" میں نے پچھنیں کیا تم اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہو۔" '' میری زندگی میں دوسری عورت کیوں آئی ؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ ہے .....گھر کا پی نقشہ کیوں ہوا؟ تمہاری وجہ ہے ۔۔۔۔'' افشال چمن کا ہاتھ پکڑے موڑ پر غائب ہوچکی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا کھڑا بھڑ کتے شعلوں کو ہاتھ سے إ دھراً دھر ہٹانے کے جتن کرر ہاتھا۔ ''عطیہ بیگم ..... ہوسکتا ہے بیرحادثہ ٹو نتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے ہر پا ہوا ہو .... مب کے لیے اُس میں تقیمت وعبرت چھپی ہوئی ہو ..... بیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھنا تو ایسا ہی ہے جیسے کمان سے نکلے تیز کو ير نے کی وش کرنا۔" "الله نے دوآ تکھیں سرکے پیچھے نہیں آ گے لگائی ہیں۔ تا کہانیان آ گے کی طرف دیکھے۔ "مفکور احمد ملول ی عطیہ جیسے میں مثبت جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کررے تھے۔ " آپ جومرشی کمیں جھے ان لوگوں پراب اعتبار نہیں ۔''عطیہ بیٹم نے صاف صاف کہہ دیا۔ میں نے ان لوگوں کے بےلباس رو بے اپنی آئھوں سے دیکھے ہیں۔ یوں مجھیں آپ نے میری ی کو مزید ہے عزت کرانے کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ مطبہ بیٹم کے حافظے میں بانو آپا کی ر ونت بعرى آئىسيس مخول كي طرح كرى تعين - م '' ہدایت اللہ کی طرف ہے لئی ہے عطیہ بیگی رویوں سے نہیں وگر نہ سارے گفار مکہ ایک ساتھ ایمان لے آتے۔ اُن کی آئی کھوں کے استے تو خلق عظیم تھا۔ ا '' با نو آیا تو الحمد للذکلمه تومسلمان بین ..... کیا خبرادا شناس کو اُن کی کون می ادا جما گنی ہو۔احیما سویجنے میں جیب سے پچھ جاتا ہے؟''انہوں نے نرمی سے عطیہ بیٹم کا شانہ چھوکر کہا۔ ''سانپ کا ڈ ساری ہے بھی ڈرتا ہے مشکورصا جب .....ورنہ کون ماں ہوگی جواپی بیٹی کا گھر بساد یکھنا نہ جا ہتی ہو۔خدانخواستہ بنی ایک باراجز کر دوسرے گھر بس بھی جائے تو بھی یا دواشت ہے پچھلے و گھنیں چاتے .... موت تک دھڑ کے ہی لگے رہتے ہیں پیتا کرنے کی بھی آ واز سنائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ چلی کئی۔اللہ بیار کوصحت دے ..... مگر آپ اُسے اِس کھر میں ہے پر مجبور تہیں کریں گے۔اب کوئی نئی چوٹ کھانے کی ہمت ندأس میں ہے نہ مجھ میں ..... ''عطیہ بیگم مشکوراحمہ کے دلائل سے خائف ہو کرفورا اُنھ کھڑی ہوئیں۔ 'احكامات صادركرنے كى تو مجھے عادت ہى نہيں ..... بيتو آپ كواچھى طرح علم ہے۔''مشكوراحمہ نے سادگی ہے کہا۔ ووليكن ميه جوآپ كاسمجها نام ..... نال ....اس ميس كى مطلق العنان بادشاه كے تقم سے زيادہ طاقت

ہوتی ہے۔ اور مجھے ای سے ڈرلگتا ہے۔ 'عطید بیگم نے بزی مصومانہ صاف کوئی سے کہددیا۔ مشکورا حمد '' أے دلیل شہتے ہیں عطیہ بیگم .....یعنی قائل کرویا قائل ہوجاؤ جودل پر چلتے ہیں .....ولیل ہے اُن کا بچے تہیں بگڑتا ....اب تو جیےوہ ہیں ہم بھی ویے ہی ہیں۔' ''آپ بھی بیدرلیلوں تی دکان بڑھادیں ....'' بیا کہہ کروہ ڑکی نہیں فورا منظرے ہٹ گئیں۔ ''عویرت کو سمجھا ناا تنا آسان ہوتا تو اُس کی گواہی آ دھی کیوں ہوتی ؟''مفکوراحمد کی دلیل اب اُن کے اینے کیے تھی۔ A..... مچن کھڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں بانو آیا کا ہاتھ تھا۔ بانو آیا کی آئکھوں کے کتارے ہے آنسو و تھے میں جذب ہورے تھے۔ ہونؤں میں لرزش تھی ،ثمراورا فشاں چنن کے دائیں بائیں گئے ہے تھے مجمن ریوں لگا جیسے بانوآیا کچھ کہدرہی ہیں۔وہ قدرے جھک گئے۔ بانوآیا کی کمزور، بست آواز انجری۔ ''م ....م ..... مجھے معاف کروینا .....''جن کا ساراوجو وقرا کیا۔ تمركويوں ركائى كى سى نے كينتى كى طرح بعنور ميں اچھالاليا ہو۔ بداختيارافشال كى طرف و يكھا تھا جومبوت ی مال في طرف د کيورن کي \_ مجن نے انگلیوں کی پوروں سے بانو آپائے آنسوصاف کیے۔ مگراُس کی اپنی آئلمیس چھلک پڑیں ' مجھے شرمندہ نہ کریں ای جان ..... آپ بڑی ہیں۔اس وقت بہت تکلیف میں ہیں۔ میں آپ کے لیے د عاکر رہی ہوں کہ آپ جلدی ہے بالکل ٹھیک ہوجائیں۔''اُس کی آوازیر آنسوؤں کا تاثر غالب تھا۔ '' میں ……میں نے ……تمہارے ساتھ کھا چھا تھا تھیں کیا۔'' وہ اس مرتبہ خاصی سبھی ہوئی حالت میں مگرای طرح بہت پست آواز میں کہدری تھیں۔ ثمر کے تو کھڑے دونوں جہاں گئے گئے۔مہمان کے منتقل قیام کے آ ٹارروشن ہونے لگے۔ منتب " تہیں تہیں .... بس بات حتم .... یہ .... ایک اجبی عورت ہے۔ اس کے ہاتھ کیچڑ میں ات پت يں۔ ميں اے ہيں جانتا۔" '' اس وقت سب مجھ بھلا ویں ....بس بیہ یا ور کھیں آپ نے جلد سے جلد صحت یاب ہوکر گھر جانا ۔''اس نے انسانیت کے شرف کوسنجالا۔ '' گھے ۔۔۔ گھر ۔۔۔ نہیں ۔۔۔ نہیں ۔۔۔ ''ان کی آنکھوں میں خوف کے تاثر اتنمایاں ہوئے۔ '' وہ کھر ۔۔۔ مجھے ۔۔۔ کھاجائے ۔۔۔ گا ۔۔۔ ہم ۔۔۔ میری قبر بن جائے گا۔'' یہ کہہ کر وہ گہری گہری '' امی جان و اکثر نے آپ کے لیے تحق سے ایڈوائز دی ہے کہ آپ زیادہ بات نہیں کریں گی۔ ''ثمرنے تلیٹ ہوتے اعصاب کوبمشکل سنجالتے ہوئے کہا تھا۔ '' جی ای جان ۔۔۔ کس اب خاموش رہیں ۔۔۔۔ بھالی اوھر ہی ہیں۔ آپ کی طبیعت تھوڑی سنجھلے گی تو

آپ بھائی ہے بہت ساری ہاتیں کیجے گا۔''افشاں نے بھی منت ساجت کے انداز میں جندی ہے کہا۔ '' مجھےامیدنہیں کہ میں زیادہ دن زندہ رہوں گی۔'' بانوآ یا کا ہرشکت جملہ طوفانِ بلاخیز تھا۔ ''ایی جان ِ ..... بیاری میں بندہ ای طرح ڈپریسڈ ہوجا تا ہے،آپ کی رهیں ....'' شرچن کے پہلو میں کھڑانسلیوں کی آڑ میں پوراز ور لگار ہاتھا کہ آئے والے آئے تو ہیں تکراب جائیں تو پلٹ کرنہ آئیں باور کرانے کی کوشش کرر ہا تھا کہ اب الی بھی کوئی بات نہیں کہ لوگ اس پر سنسل ہدر دی ہے احسان ... پلیز ..... آپ لوگ با ہر تشریف رکھیں۔'' زس کی مداخلت نے گویا سلانی یانی پر بنده باندها\_ ، با ہوں ۔ آنے والے متوقع فقروں ہے وقتی طور پرنجات کی راہ ملی .... ثمر نے جنگ کر ماں کی پیشائی پر ہاتھ رکھا۔ ''امی ..... ہم یہیں ہیں۔ آپ گھبرا کیں نہیں۔'' چمن نے بانو آپا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چیزا نے گ کوشش کی۔وجود کا ساراز وراُن کے ہاتھ میں اتر آیا تھا۔ چن نے بمشکل ہاتھ چھڑایا۔ بانو آپا ہے کی کی ٹیفیت میں متنوں کو دیکیر ہی تھیں جیسے کہدر ہی ہوں کہ خدا کے لیے نہ جاؤ۔ ے بے رجاو۔ زس بیڈ کے قریب آ کر پروفیشل انداز میں اُن کی ہارٹ بینگ اور B.P چیک کرنے گئی۔ تمرسب ہے آ کے تقا۔ بھے اُس کے پیچھے بھوت کیے ہوں۔ پلٹ کر دیکھنا محال ہو۔ چمن اور افشال کی حال یکسال تھی۔ ' مجھے پورایقین ہے اب امی جان بہت جلدی ٹھیک ہوجا کیں گا۔''افشاں روم سے باہر آتے ہی چمن کی نظریں تمریخ سے وہ برق رفتار چلتا ہوا کا ریڈوں کے موڑ پر نا ہے ہواگیا سانسوں کی شر تال ہے آگا ہ قربتوں کے رہتے جب فکست وریخت کے مل ہے گز ررہے ہوں تو أن كا يئر ابوناا تنابي والشح بوتا ہے جتنا كہ بھی شريلا پن آشكار ہوتا تھا۔ چمن امیدیں باندھ کرساتھ نہیں لائی تھی۔اُے طوباً کرہا آنا پڑا تھا۔کوئی منہ پھیر کر چلا گیا تو اُے ملال کے بچائے قدرت طمانیت کا احساس ہوا معمولی ساالتفات بھی اب نا قابل پر داشت تھا۔ \$ ..... \$ ڈ اکٹرعلی عثان ہاسپیل کے لیے گھرے روانہ ہور ہے تھے کہ کیرولین نے آ کر کہا۔ '' ٹینا ضد کررہی ہے آپ کو بلارہی ہے۔''وہ اب ٹینا کی بات نے بغیر گفر نہیں چھوڑ کتے تھے۔ پور چ ے لیٹ کر فینا کے پاس آئے۔ نیما کی آتھوں ہے موٹے موٹے آنسوئیک رہے تھے۔ ڈاکٹرعلی آنسود کھے کراینے سارے کام ہی '' کیا ہوا ٹینا ....؟''انہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھی ٹینا کا سر بےساختہ اپنے سینے سے لگا کر پوچھا۔

" بھائی جان .... میں نے فری کوفون کیا تھا توہ کہنے گی میری یام دوزروز جانے ہے کے کرتی ہیں۔ " (موشیزہ 40) یا نے ڈوڈ د کوفون کیا تو و د کہنے تکی میرے پایا کہتے ہیں ایب نارال بچوں سے فریوڈ شپ نویس بنانا بھائی جان ..... میں ایب نارمل ہوں؟ میں چل نہیں سکتی باقی تو سب لوگوں جیسی ہوں .....' " میں Animal یا Bird تونہیں ہول .....سب جیسی ہول نال؟" و ہمعصوم اور ڈیڈیائی آ تکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھر ہی تھی۔ و اکٹر علی ..... چند ثانیے کے لیے گور کھ دھندوں سے دور جایڑے جی جایا ہر شے بھلا کربس بیٹھے بہن کی '' ٹینا فرینڈ زجوک بھی کرتے ہیں۔'' ''اور ہاں ....فرینڈ زبی تو جوک کرتے ہیں ....میرے فرینڈ زتو کھے زیادہ ہی جوک کرتے ہیں۔'' ' ایک دن میرا فرینڈ مجھے کہنے لگا۔'' مجھے تو تم انسان کے بجائے Rabbit لکتے ہو۔ تہاری موتچین اور Rabbi کی موتچین برابر ہیں۔'' مجھے اتنا غصہ آیا کہ بتانہیں سکتا..... جی جاہا اُس سے فریقہ مَعْ كردول .... مكرأس نے فورا مجھے كلے لگا كركہا۔ میں توجوک کرر ہاتھا اس کرر ہاتھا۔'' یہ کرڈا کڑی نے مسکرا کر نینا کی پیشانی چوم لی۔ رئيلي المنظمة كالمحول ميل معصومان جيرت محل Obviously فرینڈ زی تو جوک کرتے ہیں۔' ڈاکٹر علی نے شرار تا اُے بال بھیر دے۔ کیکن بھائی جان وہ میری نیوفرینڈ زہیں ناں .....مہوش اور میریارہ وہ تو بہت سیریس ہیں۔ بہت کم یا عمل کرتی ہیں۔اورمہ یار وتوQuestion بہت کرتی ہے۔جوک نہیں کرتی ۔'' ٹیٹا نے براسامنہ بنا کرکہا۔ ڈ اکٹرعلی کے چبرے پر چند ثانیے کے لیے سنجد گی سائے کی طرح لہرائی محرفور ای خود کوسنیجال لیا۔ "ا بھی نئی ہیں نال ... جب آپ سے زیادہ میں گی تو جوک بھی کریں گی اور Fun بھی کریں گی۔" '' لیکن ..... شاید وه بور ہوجا آبل گی۔ وہ بھا گئے والے گیمز بھی تھیلیں گی۔ میں تو بھاگ ہی نہیں عتی۔'' ٹینانے ایک نظرا ٹی ونکل چیئر کی طرف دیکھا۔ ڈ اکٹرعلی نے بے اختیار اُس کا سراینے سینے سے لگالیا۔ بمشکل خود کوسنیال کر ہوئے۔ '' تھینک گاؤ ...... آپ سب بچھ دیکھ علی ہو ..... کلر چوائس کر علی ہو ..... اپنا فیورٹ ڈریس چوز کر علی ... پینٹنگز بناسمق ہو.....ا بی پیند کے گلرز پینٹ کرسمق ہو، آپ کو بتایا تھا ناں.....؟'' '' ہیلن کیلر۔ بلائنڈ تھی گر اُس نے ساری و نیا کا ٹریول کیا تھا۔اسکول کالجز میں جا کرلیکچرو ہی تھی۔ اورAll Ways Happy "What A Brave Woman" ۋاكٹرعلى اب بحر پورجذ بے كے ساتھ بہن كو بہلار ب تھے۔اس کے اندرزندگی سے بیار کرنے کا جذبہ ابھارر بے تھے۔ بیکام اُن کو اکثر کرنا ہوتا تھا۔ ٹینا .... بہل گئی .... مسکرانے گئی۔ "I Am So Lucky I Can Sec And Watch" وه خوش مور كهدرى كي-"You Are Most Lucky" فاكتراك عال عار ع يحوركما ONLINE LIBRARY

میں مدوش اور مد بارہ کی خالہ کو نون کرے ہوں گا۔ نیما اپنی فریند زکو بہت Miss کررہی ہے ······ O.K ? "انہوں نے جا ہا ٹیٹا انہیں خوشگوار موڈ میں خدا حافظ کے۔ '' تواہمی فون کرلیں۔ میں بھی خالہ ہے بات کروں گی۔'' ٹیٹا مچل گئی۔ ڈاکٹرعلی نے ایک ملی کوسو جا پھرا بنا آئی فون جیب سے نکال کرچمن کانمبرڈ ائل کرنے لگے Ring پاس ہور ہی تھی مکر کال فورا کیے تہیں ہوئی۔اور وہ سوچ رہے تھے اگر کال یک نہیں ہوئی تو وہ Redail ضرور کریں گے تا کہ چمن ہے بات ضرور ہو سکے ۔ مگر آخری سیکنڈیر کال ریسیو ہوگئی۔ مگرچن کے بجائے عطیہ بیٹم کی آ واز ساعت سے نگرائی۔ ''السلام عليكم ۋاكٹر صاحب .....!'' ۋاكٹرعلى يكدم چونک پڑے تھے۔ ''جی وعلیکم السلام .....! آپ خیریت ہے ہیں آئی .....''اب وہ فوراً چمن کا تونہیں و جہ سکتے تھے۔ رے ہے بات کی ابتدا کی۔ " فلك نب .... آپ كيے بين؟ فينا خريت ہے ؟" عطيه بيكم يو چور بي تفيل -ڈاکٹر علی کو اُن کے منہ سے ٹینا کا نام س کراچھالگا۔اس کا مطلب ہے اُن کے گھر میں ٹینا کا ٹھیک ''جی اللہ کا شکر ہے ہے نے رہتے ہے۔''بولتے ہوئے سوچ رہے تھے کیا ہے جن کا بھی کچھ بناویں کہ وہ کیا کررہی ہے۔اس سے بات ہو عتی ہے یا نہیں ..... مگر وضع داری تو نیا ہنا تھی "آپ نے کسی ضروری بات کے لیے ہی چمن کوفون کیا ہوگا۔ مگر بات سے ڈاکٹر صاحب .....چمن کی ساس ہاسپول ایں ایٹرمٹ ہیں ..... وہ اُن کے پاس کئی ہوئی ہے۔جندی میں نگی تھی مو بائل بھول کئی۔ مجھے بھی اُس سے رابط کرنے میں بہت مشکل ہور ہی ہے۔ "میراخیال ہے تعوری در میں دوخود مجھے فون کرے گا۔ اپنے میاں سے مربائل سے کر لے گی تو میں ا ہے بتا دوں کی کہ آ کے کا کا آئی تھی۔عطیہ بیکم نے اب عمل اطلاعی تفتگو کی۔بس میں ہرسوال کا جواب خود بخو دمل رياتھا۔ ''ساس .....میاں ..... ڈاکٹرعلی کے تصور میں کچھ غبارسا اُڑا پھراتی ایکی اکیلی کیوں محسوس ہو تی ہے؟'' خیال ارادے کی گرفت سے ماورا ہوتا ہے ..... یونمی سوچ آ اُی تھی ۔O.K آ نئ۔ آپ اپنا خیال ر کھے۔ میں بعد میں فون کرلوں گا۔ " یہی کہنا بنتا تھا۔ '' مِكْرِدْ بَن بِجِهِ الْجِهِ كِيا تِها.....جس كِي وجه ہے وہ خود بھی انجان تنے ایک اداس ی مسکرا ہث ہوا کے زم جھونکوں کی طرح آس باس محسوس ہونے لگی۔ ' کیا ہوا بھائی جان ..... خالہ میں ہیں .... آپ سے بات کررے تھے؟'' ثینا اب پریشان ہوکر يو چهربي هي ' خِالہ کی ماما ہے ۔۔۔۔۔یعنی مدوش کی نانو ہے ۔۔۔۔خالہ گھرینہیں ہیں۔ آ جا کیں گی تو مجھے خو د کال بیک کرلیں کی ۔ڈونٹ وری ۔'' وہ ٹیٹا کو تفصیلات نہیں بنا سکتے تھے۔ضروری بھی مبیس God Willingla \_ خالے ضرور کال بیک (دوشيزه 42

یں گی۔ آپ اُن سے کیے گا وہ جلدی ہے میری فرجنڈ زکو میرے کمر ڈیراپ کردیں۔" '' اوہ .....شیور .....' وَالْعَرْعَلَى كَا وَ بَنْ سَاسٌ 'ميال' ہے باہرآ كرئيس وے رہا تھا۔ جبكہ وہ جانتے ہے کہ چمن شادی شدہ ہے۔

× .... ×

عطیہ بیکم بچیوں کے لیے نو ڈلز بنا کر اُن کے کمرے میں آئیں تو دیکھا کہا ہے سارے کپڑے وارڈ روب سے نکال کر بیڈیر پھیلائے ہوئے ہیں۔

'' پیچکیا کرر ہی ہو .....سارے کپڑے نکال کر یا ہر کیوں پھینک دیے؟'' وہ جیران پریشان می ہوکر

نانو تھیکے نہیں ہیں ۔۔۔ بیڈیرر کے ہیں۔خالہ آئیں گی تو ہم اُن کے ساتھ نینا کے گھر جائیں گے۔ اہم ڈریس پُوز کررہے ہیں۔''ماہ پارہ نے کپڑوں کے ڈھیر میں ہاتھ چلاتے ہوئے بڑی شان بے نیازی

عطیہ بیم نے اپنی پیشائی پرزورے ہاتھ مارا۔

استری ، باستری سب ملادید اورتم سے کس نے کہا کہ آج خالہ مہیں ٹینا کے گھر

خالہ نے چار دفعہ کہا ہے ۔۔ '' مہ یارہ نے اپنی چارا انگلیاں نانو کے سامنے کرتے ہوئے بہت اعتماد ہے کہا اور مہوش کی طرف و کیھتے ہوئے گو یا تصدیق بھی جا ہیں.... جواب میں مہوش نے گردن ہلا کر بھر

ثبت کردی۔عظیہ بیکم بیڈ کے کنارے پر گرنے کے انداز میں بیٹے گئیں۔ ''بیٹا۔۔۔۔۔خالہ تو شاید آئ گھر ہی نہ آئیں ۔ جب آ جائیں گی توا بے پروگرام بنالینا۔''

اقبال بانو عجادو رقام سے اکلاوہ شاہکار جولا زوال تقبرا۔ دوشيزه ڈائجسٹ میں مسلسل 20ماہ شائع ہونے والا بیانمول ناول ا قبال بانو کی پیچان بنا۔ " شبیشه گر"وه ناول ،جس کاهرماه انتظار کیاجا تا تھا۔ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ كتاب ملنے كايتا: لقريش يبلى كيشنزه مركلر وذأردوبا زارلا بور



عطیہ بیکم کواپنی آواز دور ہے آتی محسوس ہوئی ..... ول اندینٹوں کے جالے بیل اٹک کر ہاتھ پاؤں '' پھروہی ہے دن آ جا ئیں گے ....بھی ستم ....بھی کرم .....وہ اپنے گھر میں ہوگی اور دھڑ کا لگار ہے كا ..... جان كب آنسو چهياتي ..... ايك سائس مين جهوث بولتي آجائي-کٹی دن شو ہراورساس کی مبر بانیوں کے من گھڑت قصے سنائے پھر کسی دن مال کے شانے سے سر لکا کر ں سرں روپر ہے۔ '' خالہ گھر کیوں نہیں آئیں گی؟'' کم گومہ وش بھی سوال کر بیٹھی وہ اپنے گھر جا کیں گی۔عطیہ بیگم نے تحضلی حلق ہے نیچا تاری مگر خالہ تو تیبیں رہتی ہیں۔مہ پارہ کی جیرت دیدتی تھی۔ '' خالہ نے خودمجھی کہا تھااب وہ یہبیں رہیں گی۔'' مدوش نے بہت یقین واعتادے کہا ' پال ہاں ..... بیٹا ..... وہ دونوں جگہر ہیں گی۔''عطیہ بیگم سے فی الوقت کو ئی ڈ ھنگ کا جواب نہ بین ' تو پھر ہم بھی دونوں چگہر ہیں گے .... خالہ کے ساتھ۔'' مہ پارہ نے دونوک فیصلہ سنا دیا۔عطیہ بیگم مینے ہے ایک ہوک ی اتھی۔ '' ایند..... تنہاری ماں اور خالہ جیسا نصیب تمہارا نہ بنا ئے۔ ایک اپنے گھر کوئڑ تی چلی گئی ..... ووسری کے سینے ہے ایک ہوک ی اتھی۔ آج بھی کھر کے دھو کے کھار ہی ہے۔ ' نا نو ..... آپ خالہ کوفون کر کے پوچھ لیں۔اگروہ آ رہی ہیں تو ہم تیار ہوجا کیں گے۔'' مہوش نے الك فراك أثھا كر بيتر عما كرمخنف زاويے ہے جانجا۔ '' نھیک ہے ۔۔۔۔ اب تم افتھ بچوں کی طرح روم نہی کرو۔ کپڑے وارڈ روب میں لگاؤ۔'' '' میں پندر ہ منٹ بعد دوبارہ آؤں گی اگر روم گندانظرآ ۔ اقوبا ہرجانے پر پابندی لگ جائے گی۔'' '' ڈونٹ وری نالو ہم پانچ منٹ میں روم سیٹ کردیں گے۔'' مہوش پابندی کا س کرڈرگنی اورجلدی ں کپڑے اٹھانے لگی۔ جلدی کیڑےاٹھائے تکی۔ '' بیٹا .....نا نوتھک جاتی ہیں ....جو چیز جہاں سے لووالیس و ہیں رکھ دو....'' روم خود بخو دصاف رہے اب انہوں نے بچیوں کو بھاگ دوڑ کرتے ویکھا تو بہت پیارہے کہا۔ '' میں خالہ کو بولوں گی آیپ نا نو کو چھوڑ کرنہ جا تیں۔ نا نوا تنا سارا کام کر کے تھک جاتی ہیں۔'' مہ یارہ نے بردی معصومیت سے نانو کو آئی دی۔عطیہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی آنسو چھیاتی کمرے سے باہرنگل رہید وار ڈروب کے جاروں پٹ کھو لے اپنے کپڑے بینگر کررہی تھی۔ پچے تہدشدہ کپڑے دیلف میں لگار ہی تھی۔معاً اے سب سے نیچے کے قبیلف میں ایک بوے سائز کی البم نظر آئی۔ اس نے بوے مجس اعداز میں الیم باہر تکالی اور اپنا کام جول کراہم لے کر پیٹے تی ۔ پیدا در اور ایمن کی شادی اور پیکوں کی برتھ

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ذ ہے کی تصویروں ہے جمری ہو گیا تھی۔ ربیعہ نے بیز ہے شوق و دہلیں ہے ایک ایک فوٹو و کھنا شروع کی سب سے پہلے یاور کی بارات و و لیمے کی تصویریں تھیں، پھر بچیوں کی ،دلہن بی ایمن کواس نے بردے غور

اُس کی نظر دلین کی جیولری پر تک گئی۔ولین نے ست لڑے سمیت تین ہاراور نیکلس سنے ہوئے تھے دوتو وہ پہچان کی جواس کی مُری میں چڑھائے گئے تھے۔البنة ست لڑے بروہ نظر جما کر چند کمجے سوچتی ر بی که بیاصلی ہے یا آ رٹیفشل شاید آ رئیفیشل ہوگا ای لیےا ہے نہیں دیا ....اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی تھی۔وہم وید گمانی ایمن کی طرح اس کے مزاج میں بھی ہمیں تھی۔

الیمن اُس کی'روچانی شراکت دار'تھی اِس لیے کافی ویرصرف ای کی تصویریں دیکھتی رہی۔ '' کنٹی خوبصورت تھیں ۔۔۔۔ یا ورتو شاید بھی نہیں بھول یا تمیں گےاس نے ایمن کے دلیمے کے موقع پر

كافئ ايك تصوير كو بغورد يميت موئ سوحار

ایک تصویر توبعور دیکھتے ہوئے سوچا۔ کی کرین اوریشا کنگ پنک کی آمیزش ہے تیار بھاری شرارہ سوٹ میں ملبوس مسکراتی ہوئی بہتے حسین دکھائی دے رای تھی۔ شب زفاف سے گزر کر دلہن کے چبرے پر ایسی رعنائی آ جاتی ہے جو پہترین کا منگس کے استعال سے بھی نہیں آ سکتی۔ '' وہی باتیں جو جھے سے کیں ۔۔۔ وہی ایمن سے بھی کی ہول گی۔ یوٹی روپہکے گئی۔ایک خیال آ کر

مجر گہری سانس لے کرصفحات بلنے لگی۔ تین چارصفحات پر دونوں کی بچیوں کے ساتھ تصویریں تھیں۔ مال کی طرح بچیاں جی بہت پیاری ہیں۔وہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔چیس کی والی تو بالکل باپ کے نقش لے کرآئی ہے لئی بیاری ہے۔ یاور بہت من کرتے ہوں گے۔ شاید بری خاطر دو اُن کی جدائی

بر داشت کرر ہے ہیں۔ اس نے سوچااور گہری سانس کے کر پھر مہوش وسہ پار ہے دکش پوز در کھنے گی ....جمو لے جمل ، جب میں ، بائی سائنکل پر ، باپ کے کندھے پر ماں تو اللہ کی مرضی ہے چلی گئی۔ مگربیاتو ہیں ..... ماں ہے محروم ہولئیں .....باپ توہے۔ 'اے ترس آنے لگا۔

جب ہے شاوی ہوکراس گھر میں آئی تھی۔ میچ آ تکھ کھلتے ہی ماں یا د آتی تھی۔ دن میں موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ دومنٹ مہی ای سے بات ہوجائے اُن کی آ وازین لے۔

ر بیعیہ کی مال بہت پر دیاراور بمجھدارعورت بھی ۔اس نے رہیعہ کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ سرال جا کر امی ای نہ کرنا۔ سسرال والے چڑ جاتے ہیں .....اور خاص طور پرساس کے سامنے بیٹھ کر جھے ہے کمی کمبی ما تیں نہ کرنا ....ساسیں جھتی ہیں کہ ما نمیں اپنی بیٹیوں کو پٹیاں پڑ ھاتی ہیں۔''

یمی وجد کلی کداس نے فردوس کے سامنے بیٹھ کر مال کوفون تہیں ملایا تھا۔ فردوس کا خیال تھار ہیے۔ کی مال بے وقو ف عورت ہےا ہے عقل ہی نہیں کہ بیٹی کو کیسے عقلیں دی جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ خور ُ فارغ ' ہے۔ربیعہ نے مہ یارہ کی بری ی فوٹو بےساختہ چوم لی۔

مہ پارہ میں برمان و و ہے میں میں ہوم میں۔ میں تبہارے ما پا کے ساتھ بہت جلدی تم ہے ملنے بلکہ تہمیں لینے آؤں گی۔ 'اس نے نیک جذبات



کے ساتھ مٹا ئیاندوز و طاقی وعد ہ کیا اور ایم بند کر کے واٹی اپنی جگدر کھوی۔ پیسسین سیک کے ساتھ مٹا کیا در اور مالی وعد ہ کیا اور ایم بند کر کے واٹی اپنی جگدر کھوں

> عطیہ بیکم کے معاملے میں مشکوراحمد پریشعر بالکل صادق آتا تھا۔ ذرا سے جبر سے میں بھی تو ٹوٹ سخی تھی میری طرح سے طبیعت کا وہ بھی سخت نہ تھا

انہوں نے جانچ لیا تھا کہ عطیہ بیگم کوعیادت کے لیے ہاسپول لے جانا ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے من گن نا

ہے اونٹ گزارنا۔

ے چن کا بیل فون یا دے اپنے چھوٹے ہے ہینذ بیک میں رکھا اور عطیہ بیٹم کومطلع کیا کہ وہ بانو آپا ک عیادت کے لیے جارہے ہیں اور مزیدیہ کہ چمن کا بیل فون بھی رکھالیا ہے۔ انداز اتنا ہے ساختہ واطلاعی تھا کر کہل دیکھتی ہی رہ گئیں کے مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے ہرقدم پرثو اب مانا ہے۔ اپنے دماغ کو تھندار کھو۔

'' اللہ تو انسان کوقر آن میں کہہ چکا ہے کہ تمہارا مال اور اولا د آنر مائش ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس آنر مائش ہے بھی گزر جاؤں۔'' آخری الفاظ انہوں نے عطیہ بیگم کی خاطر جمع کے معنوں میں اوا کیے تھے۔ ٹاکہ وہ اُن کے جانے کے بعذ کڑھتی نہر ہیں۔

A .... A

نئ نئ شادی ہوتو جیون ساتھی ہے بات بات پررو شخے کا اپناس موتا ہے۔ منانے والا مناتے مناتے مناتے مناتے مناتے مناتے مناتے مناتے سے بھی انتہا تک آسانی ہے جاسکتا ہے۔ روشخے والے کو بالآخر ہے کی کا مندو کھنا پڑتا ہے۔ شمر چندمنٹ پہلے ہی ندا کے پاس آیا تھا۔افشاں چمن ہے سہولت پاکر بچوں کو دیکھے کر چلی گئی تھی۔ اور شمر کو چارونا چار چمن کا چرو و کھنا پڑتہ ہاتھا۔ کمرے میں چکر لگا لگا کراد بھا گیا تو ٹرس کو بھا کر کہ وہ ضروری کام سے باہر جارہا ہے۔ فعوز کی دیر بعدوا پس آجائے گا۔''

اس کے خیال میں چن کو بتانے کی چندال ضرورت نبیل تھی۔ نرس کے توکش میں ہونا ضروری تھا کہ 'مین اٹمینڈ نٹ' یا مرکزی' تیار دار' موجود ہے یانہیں۔ وہ کسی انتہائی صورتِ حال میں اُسے کوئیکٹ کرسکتی تھی۔اس لیے مطمئن ہوکر ندا کی خاطر جمع کے لیے دوڑا چلا آیا تھا۔اوراب بیٹھا اُسے منار ہا تھا۔ تر لے منتیں کرر ہاتھا۔ ندا پرنرگس کے دیے ہوئے ہائی پوٹینسی ؤوز کا واضح اثر تھا۔

سی کرد ہاتھا۔ ندا پر س کے دیے ہوئے ہاں ہوت کا دورہ والے اس تھا۔ '' جبامی جان کو ہوش آگیا تھا تو آپ کونو را آنا چاہیے تھا۔ آپ کی بہن تو ہے نال ۔۔۔۔'' '' نانا جان کی تعزیت کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں۔ جو آتا ہے آپ کا پوچھتا ہے۔ مامول جان کا مجھی امریکہ ہے دومر تبدنون آیا تھا وہ بھی حیران تھے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔'' ندانے منہ بسور کر کہا۔ '' تو انہیں کیوں نہیں بتایا کہ ای جان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ ہاسپیل میں ایڈ مث ہیں۔'' شمر کو خصہ تو آیا کیونکہ یہ حقیقت تھی ویسے بھی شدید تھکا وٹ کی وجہ سے اعصاب شل تھے۔ دو نہد ہے کہ تھے ۔۔' قریب تا ہے ہیں تا ہے محمد سکھ جان کی وجہ سے اعصاب شل تھے۔

'' یہبیں بنائسی تھی ..... شرم آتی ہے مجھے .... کیسے بناؤں؟''ندابری طرح جھلا کر بولی۔ '' ہیں ... شرم آتی ہے؟'' شمر کے خاک لینیس پراا۔

دوشيزه 46





'' اور جبیں تو کیا۔۔۔۔ ماموں جان کہتے تم اپنی ساس کی خدمت کرنے کے بجائے یہاں جیٹھی پڑنگ تو ژ ر ہی ہو.....ا کران کو بتا دوں کہ دونو میری شادی ہی میں شریک مہیں ہو تیں تو ان کوئن کر پریشا بی ہو گی شایدد کھ بھی ہو .... ''ندانے صاف صاف بتادیا۔ '' مجھے یقین نہیں کہان کو د کھ ہوسکتا ہے۔' "جو تحص سالوں سے باپ کی بیاری کی خبریں س کر بھی ان سے ملنے و کیھنے نہیں آیا۔اسے کیا پیتہ د کھ س چڑیا کا نام ہے۔' ثمرنوئی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ برگر گیااور بھنا کر بولا۔ ''ان بے جاروں کی کوئی مجبوری ہوگی۔''ندانے پھروکیل صفائی کا کر دارا دا کرنے کی ٹھائی۔ '' مجبوریاں غیروں کی ہوتی ہیں۔اپنوں کی خوفنا ک غیر ذ مدداری بلنڈ ر'ہوتی ہے۔' ''اچھااباس باتے کو پہیں حتم کرو۔ پہلے اچھی کی چائے پلاؤ،سرچکرار ہاہے۔' اس نے ندا کا دویتہ بھینچ کرا ہے منہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اپنائیت کا چھوٹا سامظاہرہ 💮 ناقص کعقل عوزت کوای خوراک ہے ہی افاقہ ہوجا تا ہے۔ امی کے پاس آپ کی بہن افشال ہوگی۔ ای لیے آرام کرنے آئے ہیں۔ امانے اپی شرے مینی کر ورست کی اوراس کے سامنے تن کر کھڑی ہوگئی۔ نوبیا ہتا کے وجو د کی سرمبزی نشیب وفراز احساسات کوئیر وں کی طرح چھیزنے لگے۔استحقاق کی ایک نگاہ اُس کے سرایے پرڈال اورایک خیال کے تحت طنز پیسکرادیا۔ تضور میں چن کا چبرہ تھا۔ 'تم میری ماں کی فکرمت کرو۔ کچھ لوگوں کے ذے اُن کے قرض پڑھے تھے۔وہ اُ تاریے آئے '' ہیں .....؟ ای جان ہے کسی نے بہت ہوی لون لیا ہوا تھا۔'' ندانے طبیعت ہے احتقافہ تاثر اے کا '' جی .....ای جان نے فیکٹریاں موریج ' کرا کرلوگوں کولون ویے ہوئے تھے۔'' '' اب جلدی سے جاہیے وے دو۔ ورنہ کوئٹہ رنگین اینڈ شکین ہوٹل کی '5ml' جائے کی اول گا باہر جا کر.....''اس نے مصنوعی خفکی ہے ساتھ دھمکی دی۔ندا جلدی سے پکن کی طرف دوڑگئی ''اس کا مطلب ہےای جان کی طبیعت پہلے ہے بہت بہتر ہے۔ تھینک گا ڈ افشاں سے کہیں وہ رات کورک جائے تا کہ آپ جھی آ رام کرلیں۔' نداکی آ وازاب پُن سے آ ناشروع ہوگئی تھی۔ '' ہاں ابھی تورات پڑی ہے۔۔۔!'' ہے معنی سامسکرایا۔ گہری سانس لی۔ ''جس نے منزل تک نہیں آنا۔۔۔۔اُ سے پڑاؤڈا لنے کا کیوں کہوں؟'' ثمر کواحسان کے بوجھ نے دیا نا شروع كرديا\_ ں حربیہ۔ ''آج تو خیر مجھے جانا ہوگا۔۔۔۔افشال کے بچے ابھی اٹنے مجھدارنہیں ہیں۔اُن کو دیکھنا بھی ضروری ۔ ندا أے كھلے دروازے سے نظر آر ہى تھى مگر يہ جمله اس نے لاشعورى طور بر آ تكھيں بندكر كے اواكيا WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

تھا۔ مبادا آس کی آئیموں میں تین کانگش نہ جھک رہا ہو ۔۔۔۔گوئی نا دیدہ ہاتھ دل کوشی میں جکڑ نے دگا۔ پیسید پیک

دونوں بہن بھائی چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے بانو آپا کی طبیعت پہلے ہے بہتر ہے۔مقدوراحمہ ہاسپول پہنچ چکے تصاوراب لاؤنٹے میں چمن سے بات کررہے تھے جوانہیں ریسپیشن پر کھڑی نظر آگئی تھی۔ '' جی سسنا ہے کہ وہ بار بار بے ہوش ہورہی تھیں۔ اس وقت گہری نیند میں ہیں۔ B.P بہرحال Up Down مور ہا ہے۔ ای لیے ابھی تک آئی ہی یو میں ہیں۔ چمن نے سر جھکا کر آ ہتہ ہے جواب

مشکوراحمہ کا جی جا ہا تمر کی بابت بات کریں گر بچے سوچ کرخو دکوروک لیا۔ '' بیتمہارا مو ہائل لے آیا ہوں شایدتم جلدی میں بھول گئی تھیں۔'' مشکور احمہ نے آیے جھوٹے ہے۔

ہندیک ہے موبائل تکال کراس کی طرف بردھایا۔

"اوہ تھنک بو پاپا ..... واقعی میں بھول گئی افی کا خیال آیا تو موبائل یاد آیا۔ سوچ رہی تھی افشاں آئے گی تو اُس کے تیل سے امی سے بات کراوں گی وہ پریشان ہور ہی ہوں گی۔ "چمن نے موبائل لے کر چیک کرنا شروع کر دیا کہ کوئی میں جامس کال نہ ہو۔

ب کرنا شروع کر دیا کہ کو فکمین پامس کال نہ ہو۔ ''افشال کے عل سے '''جمر کے بیل ہے بھی تو بات کی جاسمی تھی۔''مشکورا حمرنے چونک کر بیٹی کا ''دون کی ششک کے بیٹر کے کیل ہے کہ ان کی بیٹر کے کار بیٹر کے کار بیٹر کا کار بیٹر کار بیٹر کار بیٹر کار بیٹر کار

چرہ پر صنے کی کوشش کی۔ایک آئی ہوئی سانس اندر گھٹ کررہ گئی۔

۔ گویا ابھی آ سان پر تہد در تہہ بادل موجود تھے۔مطلع صاف نہیں تھا اُن کے ذہن رسانے حقیقت تک رسائی دی۔اوراس مقالم پر خاموثی سب سے بڑی دانا کی تھی۔

چن دُاکْرَعْلی کا نمبر Recived Call میں دیکھ کرچونک پڑی تھی۔ ان من کرما ہے ان کا سال کا کھی کا ان کا کھی کا ان کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کہ کا کھی کا کھی کا کھی ک

''اوہ ذاکٹر علی عثمان کی کال آئی تھی۔''اس کے منہ سے بیاد ختیارنکل گیا تھا۔ '' آئی ہوگی ..... تنہاری امی نے بات کی ہوگی۔ بتار ہی تغیس بچیاں ڈاکٹر علی کی مہن کے پاس جانے

كے ليے بہت ضد كرر بى ہيں۔اور بے جينى سے تبہاراا نظار كرر بى ہيں۔"

مشکوراحمہ نے ایک بوڑھے پیشدٹ کو جو وہیل چیئر پرتھا اور دو بینے دائیں بائیں تھےغور ہے دیکھتے

ہوئے عام سے انداز میں بتایا۔

''اصل میں وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھیں ناں ....بس ایک بار ٹینا سے ملیں وہاں FUN کیا تواب اُن کا دل تو یہی جاہے گا کہ وہ بار بار اُس کے گھر جا کیں۔'' چمن نے ایک بے معنی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا کوئی مضا کقہ بھی نہیں۔

'' وہ بچی بھی بھاگ دوڑنہیں عتی ……اس کو بھی ان بچیوں کے ساتھ ٹائم گز ارکر خوشی ملے گی '' معکلور احمد نے فورا کہا تھا۔

'' جی پاپا ۔۔۔ اُے و مکھ کرواقعی بہت ترس آتا ہے۔ ذہن بھی بچوں والا ہے۔ چل پھر بھی نہیں علق '' چن کے لیجے میں بڑا سوزتھا۔

" ہاں بینا ... ہرانسان اپنے جھے کی آن مائش ہے گزر دہا ہے۔ وہ جوشاعر نے کہا ہے تاں۔"



کہیں زمین نہیں ملتی کہیں آسان نہیں ما " بچ بی کہا ہے۔" بیا کہ کرمشکوراحمہ نے ایک آ ہ سرد سینے ہے آ زاد کی۔ای وقت آ کی ی یوے ایک اسر يجربا برآيا\_ساتھ بى ايك نسوالى چيخ فضايس كوكى \_ '' ای .....میری ای مجھے چھوڑ کر تہیں جاسکتیں .....ای .....ای ......' چمن اور مفکور احمد نے آ واز کی ست و یکھا ایک لڑگی چیخے کے بعد بے ہوش ہوکر گرنے ہی والی تھی کہ ساتھ چلنے والے ایک نو جوان نے اُے تھام کرگرنے ہے بچایا۔ '' انا للدوایاالیہ راجعون ۔''مشکوراحمہ نے زیرِاب کہا تھا۔ چمن متوحش نظروں سے بے ہوش لڑکی کی '' انا للدوایاالیہ راجعون ۔'' مشکوراحمہ نے زیرِاب کہا تھا۔ چمن متوحش نظروں سے بے ہوش لڑکی کی طرف و مکھەر ہی تھی۔ایک لاز وال و کھ پھر جگر پر کھر ونچیس ڈالنے لگا۔اس کی اپٹی آئیکھیں ڈیڈیانے لگیس۔ ا سے ایمن یاد آ گئی۔اسٹریچر پر پڑا ہوا ہے جان وجود اور اُس بے جان وجود پر پڑی ہوتی سفید کون رو رہا ہے کی اور کی خاطر اے دوست سب کو اپنی ہی کی بات پر رونا آیا ے آعموں کے کناروں تک آئے آنسوصاف کیے۔ اتنی دیر میں لواحقین ویڈ باؤی لے کر کاریڈور کے الکے سے سے پرغائب ہو چکے تھے۔ مشکوراحرنے آنو پوچھتی جن کی طرف دیکھا۔ سرجھکا کر چند کھے کے تو قف کے بعد کو یا ہوئے۔ · و كل نفس و القد الموت ' '' پایا.....روزی موت کا بھی ایک ذا لکہ ہوتا ہے۔''اس نے سوچا مگر بو لنے کا پارانہ تھا ☆.....☆.....☆ ثمر چائے پینے کے بعدر میٹ کا موؤینا کرلیٹ تو گیا تھا مگر ذہن تو ماں کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس نے ندا سے روشنیاں کل کرنے کا کہا تو وہ اند جیرا ہوتے ہی خود بھی باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ عملی طور برا ظہار ہمدردی کررہی تھی کہاس کا عاشقِ نا مدار شو ہرخا کسار تھک کے چور ہے۔اس کے خوشگوار موڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ دیر آ رام فرمائے۔ لاؤ کے اور راہداری سے روشی کمرے میل آ رہی تھی مجهاس طرح كهندا ندهيرا تفانه أجالا-چن کو واپس اس کے گھر بھیجنا ہے۔ ہاسپول پہنچ کر لامحالہ بیرکا م تو ہرصورت انجام وینا ہے۔ '' گرکیونکر....؟ افشاں اے لے آئی تھی وہ خود ڈرائیور کر کے تونہیں آئی تھی ۔ مگررات گئے وہ اکیلی رکشہ پائیکسی ہے جائے یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔اور وہ بھی اتنا بڑااحسان کرنے کے بعد کہ وہ اُس کی مال کی يكار يردورى چلى آنى تھن تو کیا اتر تی ..... و ہ سوچتے سوچتے مزید نڈھال ہو گیا۔ پھر کوفت کے عالم میں بالآخر بستر چھوز دیا۔اورآ کے برھ کرلائث آن کی۔ كريين روى موتى موتى عدار في يزفي اندرة الى-

(دوشيزه 50

''ارے ''آ پ سوئے نہیں؟''وہ جیرت ہے تک رہی تھی۔ '' نینڈس کم بخت کوآتی ہے۔'' '' ماں اسپتال میں داخل ہوتو اولا دچین سے سوئکتی ہے؟ بس اب میں چلوں گا۔تمہاری خاطرتھوڑی در کے لیے چلاآیا تھا۔'' ثمر کومحبت احسان کی طرح جتانے کی عادت سی ہوگئی تھی۔تگراس چھوٹے ہے جملے

''وہ بے دقوف ی لڑک .....مزید بے دقوف بننے کے لیے پُر جوش ی ہوگئے۔'' ''تھینک یو ....۔ دافعی آپ کے آنے ہے دل کوسلی ی ہوگئے۔'' اُس نے فطری سادگی ہے کہہ دیا۔ ''کیا مطلب .....؟ تمہیں شک ہے مجھ پر ..... اعتبار نہیں آیا اب تک؟'' وہ براہِ راست اُس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ مارے شرمندگی کے نداجیے بغلیں جھا تکنے گئی۔ زگس خوابیدہ شکوک جگا کر تو گئی تھی ناں۔ دل کا چورنظر چرانے پرمجبور کر رہا تھا۔

و الله ..... مِن نے تُو ویسے ہی کہد دیا نتا۔ آپ تو جاسوس کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔''اس نے خصتہ روز کرشند ک

'' تم نے جاسوں کوکہاں دیکھا تھا۔اوروہ تہیں کیوں دیکے دیا تھا؟'' ثمراب نے سرے سے خاص دیر کے لیے اس سے جدا ہور ہا تھا۔اس لیےلطیف می چھیڑر چھاڑ کی۔ تا کہ ووٹو بصورت احساسات کے ساتھ رات کوشکھ کی نیندسرجائے۔

''اونو ہ .....بس منہ ہے نکل گیا۔معاف کر دیں۔انسان پچھ بھی سوچ سکتا ہے۔سوچناا پے بس میں تو منظم ''

ہیں ہوتا۔ '' پھرآپ نے اُن کوطلا آل ٹوئنییں دی ہے۔آپ اُن کے پاس جا بھی گئے میں ادرآپ کوکوئی روک بھی نہیں سکتا۔'' نداحب عادت ایک سانس میں بولئ چلی گئی۔ ٹمرنے پہلے چونک کردیکھا۔ پھر دیجی سے دیکھا۔

'' انجوری تھی۔'' اس کے غیر نے کسی خار ہی ہو۔ تھوڑ اسائنیں سوچا۔ اتنا ساراسوج لیا؟'' '' بے وقو ف لڑکی اس کے پاس جانے کی گنجائش ہوتی تو تمہیں اپنے گلے کا ہار بنا تا؟'' '' اپنی مرضی ہے شادی کی ہے۔ کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا۔ کوئی مجبوری تو نہیں تھی۔'' '' مجبوری تھی۔'' اس کے خمیر نے کس کے جما کے ایک طمانچے رسید کیا۔ وہ تہم کر جیب ہو گیا۔ آگے

مجودی کی۔ اس کے میرے س کے جمالے ایک همانچے رسید کیا۔ وہ ہم کر چپ ہو کیا۔ آگے مزید کچھے کہنے کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ بے بی ہے مسکرا کرندا کی طرف دیکھنے لگا۔

ندا بھی بیمشکراہٹ خاص اس کے لیے ہے۔ ثمر کے باز و پر سرٹکا دیا۔اوراز لی عورت پن کے ساتھ مزید ہے وقوف بننے کا خاموش عہد کیا۔

۔ تمریخ اپنے استحقاق کی ایک جعلی مہر اُس کے ہونٹوں پر ثبت کی اور کمال سیاست ہے اُس کے شکنج سے خود کو چھڑ الیا۔

۵۰۰۰۰۰۵۰ کے بیان کر بہت بی سکون محسول مور ہاہے کہ مانو آپائے تم ہے بات کی سے بیار وعیت کا اظہار کیا۔



اللَّداتِعالَىٰ أَن كُوشِفا عَ كَا مِلْهِ عَطَا فَرِما نَعَ ءَ آثِينَ ﴾ معلكورا حمداب حاف كه ليه تيار تقع اور چمن كو تسلی ولاسہ وے رہے تھے تو آج رات تم یہیں ہو.....فیک ہے .... تم اپنا فرض اوا کرو۔اللہ میہ خدمت مشكوراحد نے چن كرير بري شفقت سے باتھ پھيركركما تھا۔ ''جی .....فی الحال تو ایسا بی نظر آر ہاہے۔'' ''لیکن .....اگر ثمر آ گئے تو ہوسکتا ہے میں گھر چلی جاؤں ....'' چین نے متذبذ ب انداز میں کہا تھا ''گر ....؟''مشکوراحمرایک کھے کے لیے چو تکے۔ پھرنظرچرا کر گویا ہوئے۔ '' گھر ہی جا ناتھبرا تو بیٹا ..... پھرا ہے گھر چلی جا نا .... تمہاری ساس ہاسپیل میں داخل ہیں كرناانبين تمباري طرف ہے كوئى تكليف نه يہنيج .....مفكوراحمه كاانداز ناصحانه تھا۔ .... "عورت کااز لی در دسر .....کس گھر کوا پنا گھر کہیے؟ " و و خاموش ہور ہی ۔ ہارساس کو تکلیف دینے کا کیا سوچتی و وتو سامنے کھڑے باپ کی سی بات ہے اختلاف کرنا گناہ مجھ ں۔ 'وقت سے کھانا .....وقت ہے سؤنا .....' مظلوراحد کی زندگی اسی و ھب ہے گز ررہی تھی آج بنی کی خاطراس آس پر ناتے نباہ رہے تھے کہ شایدا گلے موڑ پر بنی کے لیے کوئی خوش خبری ہو۔ A....A...A تمیررات کے ساوی ھے گیارہ بج کے لگ بھگ ہاسپیل پہنچا تھا۔ اوراس کے یانچ منٹ بعدا فشال بھی ں ں۔ ان وسٹ ان کی سیات میں اسلاب ایا ہوا گا۔ پُاس کی بھائی نے اس نازک صورت حال میں آنا' کا مظاہر ونہیں کیا۔ انقام لینے کا موقع ملا مگر موقع ے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یدلے نہیں لیے مطنز کے تیزنیں چلائے سختی کہ اپنے چرے سے پھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بلکہاس کی مال کوشکھ پہنچایا۔ " آپ بھانی کو لے کر گھر چلے جا تیں۔" '' میں امی جان کے پاس ہوں ..... آپ نے کئی دن ہے ریسٹ نہیں کیا .... شکر ہے ای جان پہلے ہے بہتر ہیں۔'افشاں ریت گوندھ کر گھر بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ '' بھانی کو لے کر۔'' ثمر کے ہوش اڑنے لگے۔ '' بیکیا ہونے جار ہاہے تیراً لئے پڑنے لگے۔وہ جواُس کی کمان سے چھوٹ رہے تھے۔ ''ابھی ای جان I.C.U میں ہیں۔ یہ بہت Critical پیریڈ ہوتا ہے۔'' '' تم انہیں لے کرا ہے گھر چلی جاؤ۔ اگر ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوتو انہیں گھر ڈراپ کر عمتی ہو۔ میں یہاں ہے تبیں جاسکتا۔'' ثمر نے فیصلہ کن انداز میں کہدویا۔ افشال کوبھی اصرارفضول لگا۔ثمر کاا ندا زنطعی اورحتی تھا بھر پڑ ابھائی تھا۔ '' ٹھیک ہے .....چلیں بھانی ..... میں آپ کو گھر ڈراپ کردیتی ہوں ..... ضبح آپ کوساتھ لیتی آ وُل

ثمر کے مطلب کی بات طے پاکٹی تھی۔اے تو وہاں سے سرکنے کا بہانہ جا ہے تھا۔ ٹہلتا ہواایک نگاہِ غلط ڈالے، بغیرآ کے بڑھ گیا۔ افشال چمن کا ہاتھ تھا م کرمخالف سمت بڑھ گئی شمر کا جملہ کن تھجورے کی طرح کان میں خارش کرر ہاتھا۔ ''تم انہیں لے کرایئے گھر چکی جاؤ'' ''انہیں۔'' کس قدرعز ت افزائی کی تھی۔ '' انہیں .....کیسی دل دہلا دینے والی اجنبیت تھی۔ ذہن نے تو جیسے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ '' میں آپ کواپنے گھر بھی لے جاسمتی تھی۔ مگرآپ اتن زیادہ تھی ہوئی لگ رہی ہیں کہ آپ کواچھی می نیندانے بی بیڈ پر آئے کی .... اللہ کرے ای جان مزید Improve کریں ۔ رات خریت ہے را ہے۔ اچھی ی نیند ہوگئی تو آ ہے سبح کو بالکل فریش ہوں گی۔ افتتار کا بس بیں چل رہا تھا اپنائیت کے اظہار میں کسی انتہا پر چلی جائے وہ وقتی طور پر ہی سیمی محرسب کچھ بھول کر بس یہی یا در کھے ہوئے تھی کہ چمن ہے دل کی کہد کر اس کی مال کی حالت سبجل کئے تھی۔ ) حامل میں گا۔ 'تم مجھے میری ای کے گھر ڈراپ کردو .....''اس نے قدرے بچکیاتے ہوئے کہا تھا۔ '' بھالی .....بس کریں نال ..... بھول جا تیں .....معاف کرویں۔'' جس لاؤے چین خوفز دہ ہور ہی سی ۔وہ بندتو ژکر بہنے لگا۔ بے بسی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپناؤ ہن رہن میں رکھ دیتا ہے۔ A...... '' یعنی آپ کی بات ملاقات نہیں ہوئی؟'' عطیہ بیگم جو بردی بے تالی سے مشکور احرکی راہ دیکھے رہی تھیں۔اُن کے گھر میں داخل ہوتے ہی بے در بے سوال کرنے لکیں۔ دوسرے وہ سمجھ دوی تھیں چس مشکور صاحب کے ساتھ وائیں آئے گی اگر وہ بھی نہ آئی تو ذہن میں طرح طرح کے اندیشے آ ناشروع ہو گئے۔ ''المحدللد الوآیا کی طبیعت معجل رہی ہے۔ امید ہے کل تک مزید بہتری آئے گی۔ وہ اپنی خواب گاہ کی طرف برجتے ہوئے کہ رہے تھے اس کا مطلب ہے چمن آج رات ہاسپیل میں ڈلونی وے گ-'وہ تذبذب کی کیفیت میں کہدرہی تھیں۔ ناپندیدگی کا تاثر بھی لہجے ہے متر شح تھا۔ '' وْ يُونِّي دِينَا جِا ہے۔اس موقع پرتو پر وس بھی وْ يوشياں دے ديتا ہے۔''مشکورصا حب کامخصوص انداز تھا۔ وثو ق اور واضح انداز کلام ..... کہ جواب و پنے والے کو جواب سے پہلے غور کرنا ضروری ہوجا تا تھا۔

گریزوں کے ساتھ شاید وہ نہیں ہوتا جومیری بنی کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں آ گے بیچھے چلتے خواب گاہ میں داخل ہو چکے تھے۔

'' نیکی انسان اُبتد کے لیے کرتا ہے۔ جواچھا کام بندوں سے صلہ ستائش لینے کے لیے کیا جاتا ہے اسے منافقت اور'ریا کاری' کہتے ہیں۔''

مفکور صاحب پر کہتے ہوئے لباوہ تبدیل کرنے ڈرینگ کی طرف بوجہ گئے۔ ہمیشہ کی طرح عطبہ بیگم





¥ ..... ¥

اس گھر میں پہلے بھی وہ کئی مرتبہا کیلی رہی تھی۔ بھی بانو آیا دوسرے شہرجا تیں .....ثمر کسی تؤ رپر چلاجا تا۔ د بن اور ملا پیشیا تو وہ اکثر دو تین دن کے لیے جاتار ہتا تھا۔ مگر بھی اتنی وحشت محسوس نہیں ہو کی تھی اور پھرجس بیڈروم کےخواب دکھا کرافشاں نے اُسےاس گھر میں چھوڑ اتھا۔ بیتو و ه خواب گاه بی تہیں تھی ۔ کو ئی معمولی ہے یعنی اس کاہیئر برش تک یہاں نہیں تھا۔

وارڈ روپ کھول کر دیکھا تو اس کے چھوڑ ہے ہوئے قیمتی ملبوسات غائب تھے۔ وہ وحشت زوہ ی خواب گاہ ہے باہرآ گئی۔ جیے کی نے وہاں سے دھکا دے کر نکالا ہو۔

کھے بچھ نہیں آ رہی تھی کہ نیندنہیں آ رہی تو کیا کرے۔ بھی ایک کمرہ کھول کر جھانگی بھی دوس ب کے دیسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی سوائے اس کے بیڈروم کے .....واپس نیچے آئے ہوئے اس النور کے دروازے پریزی جوٹھیک سے بندہیں تھااس نے بینڈل تھما کرٹھیک کے بندکر کے کی وہش کی

تو یہ چلا ہیڈل ہی خراب ہو چکا ہے۔

ہینڈل چیک کرتے ہوئے درواز ہ تھوڑا سا چیچے ہوا تو وہ بکا یکارہ کی اس کے وی ملبوسات میمتی ساڑھیاں شب خوابی سے لبادے سینڈٹر سلیرز میں بینڈ بیگر کر ایوں ز مین پر پڑے تھے جیسے کچرا کنڈی میں کچرا پھینکا گیا ہو۔

اس نے لائٹ آن کی ۔ تو دور پڑی ہوئی یا د گارتصوریں بھی قریم سمیت نظر آ گئیں۔ اس نے اپنی دہن بنی ایک تصویر کی طرف و مجھا۔ بڑے سے فریم کے شیشے کر جی تھا۔ شيشے كا ذره ذره فقرت كاالتعاره تھا۔

وہ رات کے ایکے پہر ..... ہولناک تنہائی میں نفرتوں کے عذاب سنے کی ہمت جمتمع کرنے لگی

كون .....؟ ندا نيند ميں اوتھتى جھوتى ميں گيث تك آ كى تھى۔ "مريرائز....!"شوخ جواب پس درآيا۔

ندا جو تمر کے مضبوط نصور میں اُٹھ کر آئی تھی اور صرف احتیاط کے شمن میں یو چھ پچھ کی تھی۔ بری طرح

چونک پڑی۔ ''آرسلان بھائی .....!'' وہ گیٹ واکر کے ہونقوں کی طرح ہلکی روشنی میں ارسلان کی طرف و کیھر ہی تھی۔ "ارے راستہ دو .....اوراینی I:yes کوسنجالو ..... بہیں نہ گریزیں ۔ اتنی حیرت؟ بہجاناتہیں .. وه درانه بیگ هسیتآا ندر داخل ہو گیا۔

" الله ..... Skyp پر تو استے موئے لگتے ہیں۔ لیکن آپ تو بہت مہین سے ہیں۔ آئی میں

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس بحرانگیز ناول كَي اللَّي قَبْط النَّهُ اللَّهُ النَّهُ أَنْهُ وَماه ملا حظه يجيري



# ماك

میں جا ہے کتنی بھی خوبصورت ہوجاؤں کہ ساری دنیا میرے بیروں میں گریٹ مرمرے لیے بیارے تم مجھ سے جتنے عافل رہتے ہو،اور مجھے جب جت ذ کیل کرتے ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔اصل میں تومیں اس رشتہ کو کسی اعزاز کی طرح .....

اس نے جھکتے ہوئے نوین کا ہاتھ تھام لیا اور

"اوہ مجم الح .....خوبصورت نام ہے.... فرسٹ ایئر آ فرز ... " اس سے تصدیق جا ہی۔ عجم السحر نے اثبات میں سر ہلایا۔

میں تو و مورز و مورز کے سارے فرسٹ ا بیر والوں سے ملاقات کررہی ہوں۔ لگتا ہے کہ آج کلاس نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھاہے چلنا شروع ہوگئی۔

ناجاراہے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھانے

میں تو ڈاکٹر بنتا جا ہتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر زیہت اجھے لگتے ہیں۔ مرمیرٹ پینام بی نہیں آیا۔ کی میڈیکل کالج نے مجھے ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں دی۔وہ میں۔

تو پھر میں نے سوچا MSCہی کرلوں۔ وسکتارے کہ B.Sc Hons میں ہی اگ

یو نیورٹی کا بہلا دن یادگار تھا۔ اس کے خوابوں کی تحمیل کا آغاز ہو چکا تھا۔وہ قدم جماجما کے یہاں تک پیچی تی ۔وہ بہت خوش تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑ کنوں کی رفتار بار بار اس کے قابو سے باہر ہورہی تھی۔ بھی ہاتھوں پر شندے سینے آنے لکتے تو بھی کی کے ا جا تک مخاطب کرنے پر چرہ سرخ ہوجاتا۔ اب به گراز کالج تو تھانہیں جہاں بے فکری

ہے وہ جا در بیگ میں رکھ کے تھو ما کرتی تھی۔ یہ يو نيورش هي \_ يهال شوخ وشنك حسن وخوبصورتي کے سارے رنگ سمیٹے لڑکیاں بھی تھیں اور زندہ دل لڑ کے بھی .....اور وہ سدا کی شرمیلی ..... انجھی طرح جاور کوسر ير جما كے اور صنے كے باوجود اے یہی لگ رہا تھا کہ سب ای کی طرف و کم

' ہائے ..... میں نوین جشید ہوں ..... اور تم ....؟ "ایک خوبصورت اور طرح دارلزگی ہاتھ

'' چلوآ وَ يهال مِينِط بين \_ تو بين اس كا باتھ تھامے زو کی بینج پر بیٹھ گئی۔ ناحیار اسے بھی وہیں

مین بلاک کے سامنے طلباء و طالبات کا ایک جم غفیرموجود تھا۔ پرانے نئے آنے والوں کو گائیڈ كررے تھے۔ بلني قبقے اور جوش و جذبے ہے معموریه ماحول اے اچھا لگنے لگا۔ آہتہ آہتہ اس کا خوف کم ہونے لگا تھا۔

ایک دولڑ کیاں سامنے ہے گزاریں تو نوان نے انہیں بھی روک لیا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کپ شپ میں مصروف ہوئی مگر مجم اسمر خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ نوین ضرورت سے ذیاوہ سوسل علی تو وہ حد سے زیادہ شرکیلی ..... مین ان دونوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوا تھا ابھی اس

'' میں ..... میں تو MSC ہی کرنا جا ہتی تھی۔ میڈیکل کے میرٹ پرتو میرا نام آ گیا تھا لیکن مجھے پیچرر بننے کا شوق ہے۔ میں ڈاکٹر بنیامہیں جا ہتی۔ 'وہ جلدی سے بولی۔

جاؤں۔ کچھ کہا تہیں جاسکتا۔ ول لکنے کی بات

'' و ہ تو تمہاری شکل ہی ہے لگ ریا ہے صرف آج تھبرائی ہوئی ہو یامستقل ہی ایسی رہتی ہو۔' نوین چراسی-

وہ جھینی کے خاموش رہ گئی۔ مگر نوین کے درست انداز ہے کی ول ہی ول میں قائل ہوگئی۔ اس کا دل دافعی بہت کمزور تھا۔ وہ ہر ایک کی تکلیف میں اس سے زیادہ پریشان ہوجاتی سی خون اس ہے دیکھائہیں جاتا تھا۔وہ بھلا ڈاکر كيے بن على حل اے تو صرف يا صفى يراهانے



A. W.

تعلق کا کوئی واضح نام نہیں تھا۔ بس اے توین آگئے۔''ایپا پھوٹی ہوگا آپ ہے فکرر بیں۔'' اچھی لگی تھی۔اے لگا کہ اس کی اور نوین کی ووٹن وہ مال سے لپٹ کر بولی۔ ہوسکتی ہے۔

۵.....۵ آیا۔ارم فرسٹ ایم

کھروالیسی پرای بے قراری سے منتظر ملیں۔ کم اور دوست زیادہ کھی۔ تینوں چھوٹے بھائی بہن بھی بے صبری سے "دوسی" اس نے دوسی کو لم

اس كقريب آ گئے۔

" کیسا رہا پہلا دن ..... " سب کی ملی جلی آ واز وں میں دیا دیا ساجوش تھا۔ " ماز دوس میں دیا دیا ساجوش تھا۔

'' یونیورٹی میں تو بہت زیادہ پڑھنا پڑا ہوگا۔۔۔'' مہر کے لہج میں اشتیاق اور پریشانی دونوں موجود تھی۔

'آج تو پوھائی ہی نہیں ہوئی، صرف تعارف ہی ہوا۔ پڑھائی تو کل ہے شروع ہوگی با قاعدہ .....' اس نے محبت سے خود سے سات سال چھوٹی بہن کو دیکھا جو چھٹی کلاس میں پڑھتی محل ادرسب ہے چھوٹی تھی۔

''یو نیورٹی میں بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپی ا نتا پڑھیں گی تو انہیں بہت جلدی چشہ لگ جائے گا اورسر کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔'' اولیں نے شرارتی انداز میں اے دیکھا۔

'' الله نه کرے '''ای فوراً میدان میں کود پڑیں۔ بیان کا دل ہی جانتا تھا کہاہے یو نیورش میں داخل کروانے کے لیے اپنی نندوں سے کیسے نیرد آنے ماہو کی تھیں۔

مجم التحركى تتنوں پھپیوں كا خیال تھا كہا ہے آگے پڑھانے كى بجائے اس كى شادى كردى جائے \_ بڑى پھو پوتوا ہے صاحبزادے كارشتہ بھى دے گئى تھیں ۔

امی کے چرے پر خوف دیکھ کراہے ہلی

وہ ماں سے لیٹ کر بولی۔

" اور دوئتی ہوئی کسی ہے ..... " ارم کو خیال
آیا۔ارم فرسٹ ایئر میں آگئی تھی اور اس کی بہن
کم اور دوست زیادہ تھی۔

" دوئتی ..... " اس نے دوئتی کو لمبا کر کے
کھینچا۔

اس کے ذہن میں توین کی ھیپیہ لہرائی۔اس ہے ہی اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہو یائی تھی۔ پتانہیں دوئی ہوئی تھی یانہیں .... ہوسکتا ہے کل نوین کووہ یا دہمی نہ رہے۔ وہ اے ایسی ہی گی تھی۔ بے پرواہ ،اینے آپ میں میں۔ اس كا خيال جلد بى درست البت جو كيا-نوین کی مقبولیت کا گراف دن بدن او پر کی طرف گامزان تھا۔ لڑ کیوں سے زیادہ اس کی دو تی لڑکوں کے ساتھ تھی۔ وہ بلاشیہ خوبصورت تھی۔ اور اے اس حن کو دوآ تھ مانے کے ہنر بھی آتے تھے۔ اپ او ڈیٹ لیاس، خوبصورتی سے کئے موئے بال اور سلیقے ہے کیا گیا میک اب اے ب ے منفرد بنا تا تھا۔ مجراس کے انداز سب ے سواتھے۔ سو ہرایک نوین سے دو گھڑی بات كرنے كو بے قرارا بي جال شاركرنے كو تار اورنوین کی کاول تو ژنانبیں جا ہتی گئی۔

توین کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا وجودایک
دم پس پردہ چلا جاتا تھا۔ سادہ حلیہ اور بردی ک
چادر ۔۔۔۔۔ شاید وہ اتن غیراہم نہ محسوس ہوتی اگر
نوین کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی ۔خوبصورت تو وہ بھی
کم نہ تھی۔ لمباقد متناسب بدن گلائی رنگت اور
خوبصورت نمین نقوش ۔۔۔۔۔ اندازہ ہوا کہ
خوبصورت ہونا اور بات ہے اورخوبصورت نظر آنا
یالکل دوسری بات ۔۔۔۔نوین کوخوبصورت ترین نظر

وہ پوری پونیورٹی میں بیوٹی کوئن کے نام ہے مشہور ہو پھی تھی۔ نوین اس ٹائٹل پر خوثی ہے پھولی نہ ساتی۔ اس طرح اس کی دوستیاں بھی لامحدود ہو پھی تھیں۔ اگلا سال اس کا دوستیاں نبھاتے ہی گزرا۔

ا پنے ڈپارٹمنٹ سے بات باہرنکلی توفیکلیٹی پر پنچی اور پھر یو نیورٹی تک جا پیچی وہ مختلف ایئر ز کےلڑکوں کےساتھ گھوئتی دکھائی دینے لگی۔

کوئی بھی دوسی تین چار ماہ سے زیادہ نہ چل پاتی۔ جن لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے رشک و حسد ہوتا تھا اب حقارت جھلکتی تھی۔ جم السحر کو واقعی افسوس ہوا۔ وہ اس سے کتر الی کتر ائی رئی تھی۔ مگر ہست کرکے ایک بارائے ٹوک ہی دیا۔ اس کے ٹو گئے پر تو یں برا منانے کے بجائے خیارہی

خوب ہیں۔ '' اسٹویڈ ..... وہ میرے دوست ہیں۔ اور کچر نہیں۔ وہ جو میر امیر وہوگا وہ ابھی تک تو ملا ہی نہیں۔'' وہ ہنتی رہی اور نجم السحر شرمندہ ہوتی رہی۔ پھراس نے جو نیا ساتھی چناوہ اور کسی کا تو پتا نہیں نجم السم کے لیے ایک عظیم شاک تھا۔ معلم واسطی ہے جم السحر کو ہرگز الی امید نہ معلم واسطی ہے جم السحر کو ہرگز الی امید نہ

ہوجائےگا۔ معظم کلاس کا سب سے ڈیسنٹ لڑکا تھا۔ وہ ذبین تھا کہ کلاس کے ٹاپ فائیواسٹو ذہش ہیں اُس کا نام رہتا تھا۔ وہ ہینڈ ہم تھا۔ گر اس نے بھی لڑکیوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی آئھوں ہیں حیا اور لہج میں شائشگی ہوتی تھی۔ جم السح کے دل میں اس کی میں شائشگی ہوتی تھی۔ جم السح کے دل میں اس کی

آنے کافن آتا تھا۔ اے نوین کی مقبولیت اور خوبصورتی ہے سروکار بھی نہ تھا۔ اس کی توجہ تمام کی تمام اپنی پڑھائی پرتھی اور نوین کو پڑھائی کے علاوہ ہر چیز سے دلچیں تھی۔

نوین کے ساتھ ٹانیہ اور شفق بھی شامل ہو گئیں جونوین کے اطوار کے ساتھ مطابقت رکھتی تھیں۔ مجم السحر نے جلد ہی خود کو اس گروپ میں Odd محسوس کرنا شروع کردیا۔ نوین کو اس کی چا در پر اعتراض تھا۔

قائیہ واس کی تمام کلاسز اٹینڈ کرنا پر الگنا تھا۔ بیاور بات تھی کہ ان سب کے بخیکش ایک ہی تھے اور جم آلحر کے لیچرز ہی ان کے کام آتے تھے۔ شفق اس کی کنزرویٹوسوچ کے خلاف تھی۔ اور وہ خود ان تینوں کی موج کستی ہے۔

اولا وہ حود ان میوں کی موج سی سے پریشان .....نہ وہ ان کا ساتھ دے سکتی تھی اور نہ ہی وہ شکل اس میں اور نہ ہی وہ تیوں اس کے لیے بد لنے کو تیار تھیں۔ سو منج ساف ظاہر تھا پہلا جمسوختم ہونے ہے پہلے ہی وہ اس کروپ سے کنارہ کش ہوگئی۔

اور عفت اور منیرہ کے گروپ میں شامل ہوگی۔ وہ گروپ بھی پڑھا کومشبور تھا۔ نوین کے تسلط سے نکل کراس نے سکھے کا سانس لیا۔

کوکہ نوین کواس علیحدگی پر کافی اعتراض تھا۔ وہ اپنی دانست میں نجم السحر کوٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ جم السحر میں خوداعتا دی پیدا کرنے کی خواہش مند تھی۔ مگر جم السحر اس کی خوداعتا دی کے مظاہرے د مکھ دیکھ کرخود اعتادی کے نام سے بھی خاکف مدگئی تھی۔

دوسرے سیمسٹر کے اختتام تک نوین اور اس کا گروپ یونیورٹی گیرشہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکاتھا۔

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ورمیان بے تکلفی تو کہا ہات چیت تک نہ تھی۔ مگر پھر بھی نہ جائے کیوں .....؟

سب تعلیم کمل ہونے پرخوش تھے۔ باقی کلاس کوتو صرف MSC کی ڈگری ملی گرمعظم کونوین اورنوین کومعظم بھی مل گئے۔ دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں نے پوری کلاس کو دعوت نامہ دیا تھا گرظا ہرہے بچم السحر کے جانے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔

جس ون نوین ولهن بنی اس ون جم اسحر نے شاید آخری بارغور سے آئینہ دیکھا۔ اسے اپنی شاید آخری بارغور سے آئینہ دیکھا۔ اسے اپنی گلائی رنگت بوئی برای حسین آئی کھوں اور لمبے گھے ساب بالوں کو دیکھ کر وحشت ہونے گئی۔ کیا فائدہ جواس کی نگاہوں فائدہ جواس کی نگاہوں میں جیا بی نہیں نے وین کوئو کوئی جمی مل جا تا کاش وہ معظم داسطی براپنی نگاہ کرم نہ کرتی کاش ......

پھو پو پھر سے سوالی بنی دردازے پر کھڑی تھیں اوراس کے مال باپ نے پخوشی اپنی پیاری جنی عزیر مختار کے عقد میں دے دی۔ عزیر مختاراہے بھی عزیر نہ ہوسکا۔

چ ہے کہ پہلی چیز انسان کی شکل وصورت اور قد بدن ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ۔عزیز ظاہری شکل وصورت میں اگر مات کھا تا تھا گر اس کا روبیہ مجم السحر کے دنوں میں بہل ساتھ اچھا ہوتا تو شاید مجم السحر کچھ دنوں میں بہل جاتی ۔گر وہ رنگت کا جتنا کا لا تھا زبان کا اس قدر کر وا۔.... مجم السحر کے گز رتے ماہ وسال دل پر بوجھ بڑھا تے ہی چلے گئے۔ بوجھ بڑھا تے ہی چلے گئے۔

وے گئے۔ ہر بٹی کی پیدائش رعزیز مخار کے

تفا۔ بجم السح اجس نے اپنے ادیرازخود بہت سادی
پابندیاں عائدگرر کی تغییں۔ ناک کی سیدھ میں
چلنے والی لڑکی کوکوئی اچھا لگ جائے تو یہ بھی اس
کے لیے ایک مقدی راز کے سوا اور کیا تھا ....گر
نوین کے ساتھ معظم کو دیکھ کر اس کا دل صد ہے
نے پڑور ہوگیا۔ کم از کم معظم کواس استعال شدہ
شو بہیر ہے اپنے صاف تھرے ہاتھ نہیں پو نچھنے
تو بہیر ہے اپنے صاف تھرے ہاتھ نہیں پو نچھنے
تو اس کی بصارت اور بھیرت دونوں ہی ہے کار
ہوجاتی ہیں۔ معظم کے ساتھ شاید یہی ہوا تھا۔

اے نوین جشید کا قرب کیا ملاء اس کی تو دنیا ا

فاموش فی اپنی کام سے کام رکھنے والامعظم واسطی اب آ کھوں میں شوخی اور ہونئوں پر سکراہٹ لیے اپنی کیلی کے ساتھ ایسا محوجوا کہ محتوں مشہور ہوگیا۔ دونوں بھی کیفے ٹیریا تو بھی لا برری تو بھی درختول کے جھنڈ تلے گھاس پہ میشے راز و نیاز میں معروف دکھائی دینے لگے۔ وہ و نیا سے غافل نہیں و نیال سے غافل نہیں محروف دکھائی دینے لگے۔ وہ تھی۔ سب کی نگا جی ال وونوں پر ہی مرکوز تھیں سب سانس رو کے منتظر سے کہ اس نے ساتھ کا جہ ساتھ کا جہ کے ساتھ کا جہ کی مرکوز تھیں میں سب سانس رو کے منتظر سے کہ اس نے ساتھ کا جہ کی منتظر جم کے اس نے ساتھ کا جہ کی منتظر جم السح تھی۔ نہ جانے کیوں .....؟

برن سر ہوں ہے۔ ہوت یوں سا ہوں کے اس سا کہ کہ سب کیاں کیے نہ اس کیاں کے کہ سب کی تعلیم مکمل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ وقت د ہے پاؤں گزرا تھا مگراس کا ہر قدم نجم السحر کے کہلیجے پر پڑا تھا۔

وہ آپ اور معظم واسطی کے بے نام تعلق کو کو آپ اور معظم واسطی کے بے نام تعلق کو کوئی عنوان دینے سے قاصر تھی۔ اے معظم اچھا گلتا تھا۔ بالکل اپنا اپنا سالگتا تھا گرمعظم کو وہ کیسی لگتی تھی یہ اے نہیں پتا تھا۔ ان دونوں کے لگتی تھی یہ اے نہیں جاہے جانے یا سراہے جانے کا کوئی ار مان بھی باتی نہیں رہاتھا۔

اس نے تعریف بھی کی تو کس انداز میں ..... مجم النحر کے ہونؤں پر طنزید مسکراہٹ پھیل

" اونہہ ..... نہ جانے عزیز کو کون ساخوف ری"

میں چاہے گئی بھی خوبصورت ہوں جاؤں کہ ساری دنیا میرے پیروں میں گر پڑے گر میرے لیے بیکارے میں گر پڑے گر میرے لیے بیکارے می مجھے جو اور مجھے جب جب جتنا ذکیل کرتے ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اصل میں تو میں اس رشتہ کو کسی اعزاز کے طور پر کی طرح نہیں بلکہ خود کو ملے والی سزا کے طور پر بھانا چاہتی ہوں۔ اس کے دل کے گوشوں میں پرائی تنگیفیں جا گئے گئیں۔ عزیز کے ساتھ گزرتے پرائی تنگیفیں جا گئے گئیں۔ عزیز کے ساتھ گزرتے شہیں جا ہے گئیں۔ عزیز کے ساتھ گزرتے شہیں جا ہے ہرگز آ سان ٹابت نہیں

ہوتے ہے۔ ''چاور دیکھ کریاؤں پھیلانے کی عادت ڈالو۔''عزیز نے اسے سلسل خاموش دیکھ کراس بارندرےزم لیج میں کہا۔

ایک وقت تھاجب جم السحر کی ماں نے اسے چا در سرے نہ اتار نے کی تھی اور آج چا در سرے نہ اتار نے کی تھی۔ اُس کا شوہر زندگی میں پھر وہی چا در آگئی تھی۔ اُس کا شوہر اے چا در د کیھ کر رہا تھیلانے کی تھیجت کر رہا

آگے کی ساری زندگی ای کشکش کا شکار ربی۔ بھی چادر سرے اترنے کا خوف تو بھی پاؤں چادرے ہاہر نگلنے کا ڈر۔۔۔۔۔ای طرح ہیں برس گزرگئے۔ بچیاں جوان ہو گئیں تو اس نے ای جادر کا بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر بھی ڈال دیا۔وہ بچیوں کواس کے علاوہ اور و کے بھی کیا سکتی

ماتھے کے بل اور گہرے ہوجائے۔ اور اس کی زندگی کا محور اسکی بچیاں بنتی چلی گئیں۔ وہ اپنے بارے میں سوچنا اب مکمل طور پر چھوڑ بچکی تھی۔ عزیز کا ہاتھ بھی اس کے دل کی طرح تنگ تھا جو بچیوں کی بیدائش کے بعد اور تنگ ہو گیا۔ بچیوں کی ضروریات بڑھتی جارہی تھیں۔ اس نے اپنی کی ضروریات بڑھتی جارہی تھیں۔ اس نے اپنی یادآیا۔

یں میں کی اسکول یا کالج میں جاب کرلوں۔ اس مے محت کر کے عزیزے یو چھا۔

عزیز نے ایک نگاہِ غلط اس کے اوپر ڈالی ....نہیں '' ''کو ملہ اتریت است کا میں ماجا

'' کچھ پیسے ہاتھ آجاتے تو .....'' اُس کا جملہ ممل بی نہیں ہو پایا ،عزیر درمیان میں بول بڑا۔ '' کچھ پیپول کے لیے میں ڈبنی عذاب نہیں مول لےسکتا۔''

رب ورور ار '' ذبنی عذاب ''''' وہ نا بھنے والے انداز ہوئے تھے۔ ) بولی۔

میں بولی۔ '' مجھے پاگل مجھتی ہو۔۔۔۔اتی خوبصورت ہوی کومیں جاب کے نام پر گھرسے ہا ہر نکال دوں اور پھر خود ہر وقت واہموں اور وسوسوں کا شکار رہوں؟'' وہ حتی انداز میں بولا۔

وه جیران و پریشان اُس کی شکل دیکھنے گئی۔ اس نے نہ جانے کیا کہا تھا مگر جم السحر کی سوئی'' خوبصورت بیوی''پر جاائمی۔

"کیا واقعی میں عزیز کو خوبصورت لگتی ہوں۔"اس نے نظر بھر کے اپنے عام سے شوہر کو دیکھا جو اپنی بات مکمل کرکے اب کھانے کے ساتھ انصاف کر رہاتھا۔

آج تک عزیز کے منہ ہے اس نے اپنی کوئی تعریف نہیں کا تی اور اب اس کے دل میں اپنے تھی۔سویمی جا درایک امانت کی طرح ان کونتقل سطرف بیٹھ گیااورخوا تین اندرا گئیں۔ کر دی۔۔

> بچیوں کے نگلتے ہوئے قد اسے پریشان کرنے گئے۔عزیز کو گھر کے معاملات سے کوئی خاص لگاؤنہ تھا۔ وہ اپنے گئے بندھے معمولات پر چلنے کا عادی تھا۔اسے بیٹانہ ہونے کا ملال تھا بیہ ملال اسے بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹیوں سے بھی غافل کرتا چلا گیا۔ مجم السحر اپنے دل کی کوئی بات

عامل کرتا چلا کیا۔ ہم احر اپنے دل ک محک عزیز سے آج تیک کہنیں پائی تھی۔

اس نے اپنی کھ ملنے جانے والیوں سے اپنی کے ملنے جانے والیوں سے اپنی کے ملنے جانے والیوں سے اپنی کر سال کا تو فرق تھا تینوں بیں جو اللہ گئی تھیں۔ سال سال کا تو فرق تھا تینوں بیں جو السال کا تو فرق تھا تینوں مرادوں اللہ محسوس بھی تھیں کہ حشر اس سے حاصل کی گئی MSC کی ڈگری کا حشر اس سے سوچ رکھا تھا کہ اعلی تعلیم کے حسول کا انتظار کے بغیر جب جس بینی کا کوئی مناسب رشتہ آگیا وہ فرش ادا کردے گئے۔

بات اس کے مند ہے نگلی ہی تھی کہ پڑوں ہی اس کے گھر رہنے والی صادقہ بھائی اگلے ہی دن اس کے گھر موجود تھیں۔ ان کی خالہ زار مہن کا بڑا بیٹا تھا، جس کے لیے وہ لوگ رشتہ دیکھر ہے تھے۔ کھاتے پینے لوگ تھے، لڑکا اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور برسر روزگار تھا۔ ان لوگوں کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہ تھی صرف خوبصورت اور اجھے خاندان کی لڑکی طلب تھی۔ خوبصورت اور اجھے خاندان کی لڑکی طلب تھی۔ باتی تفصیلات ملاقات تک موخر کردی گئیں۔ نجم انسی تعقول لگا تھا۔ لڑکے کی تصویر وہ کھے رتوا ہے وہ بہت معقول لگا تھا۔ اگلے ہفتے ہی وہ لوگ موجود تھے۔

لڑکے کے والد حیات نہیں تھے۔ وہ اپنے پچا، پچی اور والدہ کے ساتھ آیا تھا۔عزیز اُس کُو اُس کے پچا کے ساتھ لے کر باہر ڈرائنگ روم کی

هرف بیچه میااور حواین اندرا میل و عالیه کی خوبصورتی اور معصومیت پر وه دونول خواتین فراندی خواتین و ده خواتین فورا بی فرطفته بهوگئیں \_ مجم السحر کو بھی وه دونوں خواتین بہت مجھی ہوئی مجھدار آگیں \_ خھی خشکہ اسلام کی میں است میں کہ میں است میں کی شخص

خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ مجم السحر کومحسوس ہور ہاتھا کہ یہاں بات بن جائے گی۔

ان لوگوں کی واپسی کے وقت نجم السحر نے لڑکے کو بھی ویکھا۔ وہ اسے جی جان سے پیند آگیا۔ بالکل عالیہ کے جوڑ کا تھا۔ لڑکے کے چا نے آگے بڑھ کراچا تک اسے مخاطب کیا۔ نجم السح نے جو تک کران کی طرف ویکھا۔ اور ساکت رہ

اس نے ابھی تک ان کوغور سے نہیں و کھا تھا اور جو دیکھا تو بس جیسے سب کچھٹم گیا۔ دوگا کہ غلط نہد کا اساساتہ ہے جج

"اگریس غلطی نہیں کررہا ہوں تو آپ تجم السحر ہیں۔ میں مجھلے دو منٹ سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ مجم السحر ہیں۔" جم السحر نے بمشکل معظم داسطی کی طرف بظر اٹھائی۔ وہ کسی حد تک بدل گیا تھا۔ مگر پھر بھی معظم واسطی ہی تھا۔

"آپ بہت کم تبدیل ہوئی ہیں، اس گزرتے وقت نے کوئی خاص اثرات نہیں چھوڑے آپ پر .....، وہ مسکرار ہاتھااور عزیز کے چھرے پر پہلے سے پھیلی مسکراہٹ غائب ہو پھی

مجم السحر نے اس کے برابر کھٹری اس کی بیوی پرنظر دوڑ ائی۔ بدنوین تو ہر گزنہیں تھی۔ اپنا نام بھی تو اس نے شاہینہ معظم بتایا تھا۔

ول میں مجیب ی دھکڑ پکڑ ہور ہی تھی۔ وہ کوئی نوعمر دوشیزہ تو نہیں تھی گر جو دل جتنا معصوم ہوتا ہے اس کے جذیب این جی خالص ہوتے ہیں۔ www.palkgogletykgozn

ہر قسم کی گندگی سے پاک چیزیں زیادہ دیر تک تروتازہ رہتی ہیں۔

می تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عالیہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ بھٹی عزیز صاحب آپ کی بیٹم یو نیونوسٹی ہیں میری کلاس فیلوشیں۔ پڑھنے لکھنے میں سب سے ٹاپ پرتھیں۔ بڑی عزت کرتے میں سب ان کی .....، 'وہ ہنس ہنس کے عزیز کو وہ بات بتار ہاتھا جس کواس نے بھی اہمیت نہیں دی۔ وہ خاموش کھڑی مسکراتی رہی۔

''اب تو آنا جانارے گا۔' ارسلان کی والدہ فی مسکرا کے اسے گلے لگایا۔ یہ جملہ امید افزاء تھا۔ اس کے ول میں خوشی کی لہر دوڑ گئے۔ عالیہ کا رشتہ اتنی اچھی جگہ استے آرام سے طے ہوجائے گا اس نے سوچا بھی تیس تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد عزیز ضرورت سے زیادہ خاموش تھا۔ وہ خوشی جو ابن لوگوں کی آمد پر اس کے چرے پر نظر آئی تھی۔ وہ اب عمل طور پر عائیہ جی ہے پر نظر آئی تھی۔ وہ اب عمل طور پر عائیہ

'' تو بہتمہارا سابقہ کلاس فیلو تھا۔'' اس کے انداز میں ایک بجیب می شندگ تھی۔ ''جی ……''اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ''

''صرف کلاس فیلو.....''اُس نے آ تکھیں مجم السحر پرمرکوزکر دیں۔ '' جی صرف کاس فیلر سانہ ہے :

'' جی صرف کلاس فیلو ..... اور صرف .....'' اس نے عزیز کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کے جواب دیا۔

جواب دیا۔ '' پہچانا تو حمہیں ایسے قفا جیسے بہت قریبی دوئی رہی ہو۔ کس قدر خوش ہوا تھا حمہیں دیکھ کر.....''عزیز کے لہجے میں شک بلکورے لے رہا تھا۔

جس تعلق بیل کوئی چوری ہوا ہے سرعام ظاہر

نہیں کیا جاتا۔' ' ٹیم اسحر کا لہجہ بخت ہوگیا۔عزیز اس کےسامنے پہلی بارگزیزا گیا۔

'' مجھے لڑکا ہے حد پہند آیا ہے۔۔۔۔ شریف ہے اور بہت اچھے اخلاق کا بھی ہے۔'' اس نے فوراً بات گھمادی۔

'' لڑکا اور اس کا خاندان واقعی اچھا ہے۔ میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں اور کیا چاہیے۔'' مجم السحر کی آ واز بھرآئی۔ وہ وہاں ہے اُٹھ کر کچن میں آگئی۔جواس کی

جائے پناہ تھا۔ جب وہ عزیز سے چھپنا چاہتی تھی پہیں ہے کے گم ہوجایا کرتی تھی۔ اے معلوم تھا عزیز کھی پہاں جھانے کا بھی تہیں۔ بھلے اس کے اور عزیز کی وائنی سطح میں فرق ہو۔ دلوں میں فاصلے ہوں ، لیکن وہ عزیز کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اس کے خیالات پڑھ لیتی تھی۔ یہ اور

کی مایوی میں اور اضافہ ہوجا تا تھا۔ شہرین کی سیک

ٹیلی فون اٹھانے پراس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بیہ فون معظم واسطی کا بھی ہوسکتا ہے۔ اس کی آ واز من کروہ پریشان ہوگئی۔ ''دکھ

'' کیسی ہو '''وہ غالبًامسکرایا ہوگا۔ '' میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟'' اس نے آ ہتہ ہے کہا۔

وہ جس کواس نے اپنے دل میں آیک خاص مقام دیا تھا، یوں اچا نگ سامنے آجائے گایہ اُس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ پچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ اس پر ہر دکیل بے کار ہوجاتی ہے۔ عزیر سے شاوی اس نے پورے خلوص سے جھاتی۔ اگر عزیر محبت کرنے والاشو ہر ہوتا قو شاید وہ معظم کو بھول بھی جاتی گرعزیز کی پہنچائی ہر تکلیف' اس کے طنزیہ جملوں کے ہر تیر کو برداشت کرنے کے بعد پہلا خیال اُس کے ذہن میں یہی آتا۔۔۔۔۔اگرعزیز کی جگہ معظم ہوتا تو کیا وہ بھی یہی کرتا؟''

اس سوال کا جواب ہمیشہ نفی میں ملتا۔ معظم جبیبا خوش اخلاق اور تمیز دار انسان کوئی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اسے نوین کی قسمت پر رشک آیا کرتا تھا۔ اپنا نقصان اور زیادہ محسوس ہوا کرتا تھا

استے سالوں کے بعد تہیں دیکھا..... بہت اچھالگا، بہت خوثی ہوئی۔' وہ شاید ہنسا۔ مجم السحر کی سمجھ میں نہآیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دیے۔

زمانهٔ طالب علمی بین ان دونوں کے درمیان نہ کو کی دوئی تھی اور نہ بے تکلفی ' مجم السحر تو و پہے بھی کیے و پے رہنے والی لڑکی تھی اور معظم بھی لڑکیوں کی عزت تو کرتا تھا مگر خوامخوا و بے تکلف کسی ہے۔ نہ ہوتا تھا۔

" میں نے تنہیں بچھلے برسوں میں بہت یاد کیا۔ بچ یوچھوتو صرف تنہیں ہی یاد کیا۔ "اس نے آہتہہے کہا۔

مجم السحر کو ایبا لگا جیسے اس نے پچھے غلط سنا ہے۔وہ جلدی سے ساتھ رکھی کری پر بیٹھ گئی۔اس کے ہاتھ پیرا جا تک سنسنانے لگے تھے۔

'' آج مجھے اعتراف کرنے دو ..... یانہیں اب یہ بات مجھے کہنی چاہیے یانہیں .....گر چ پوچھوتو مجھے آج تک احساسِ زیاں چین نہیں لینے دیتا۔''

میری زندگی بہت پُرسکون گزر جاتی اگر میں نوین ہے شادی کی بیوتونی نہ کرتا۔ میں تو اپنے

کیے بھے اور سوپے بیشا تھا۔ میں کی اور کو اپی
شریکِ حیات کے طور پر منتخب کر چکا تھا اور
مناسب وقت کے انظار میں تھا کہ اچا تک نوین
میری زندگی میں واخل ہوگئ۔ وہ ایسے آئی کہ ہر
چیز پر چھا گئی۔ میری عقل ہوش وحواس سب خبط
سے ہوگیا۔ انسان تو تھا نہ میں ...... ملطی کا
پُٹلا ..... وہ ہنسا۔ نجم السح خاموش رہی۔ وہ یہ
سب اے کیوں سار ہا ہے۔ اس نے تو پچھ پو چھا
بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتی رہی۔

'' دھوال دھارعش کے بعد جب ہیں نے نوین سے شاوی کی تو مجھ لگا جسے اس دفت بھے ہے ۔ نیاد وخوش نفیب اور کوئی نہیں ہے۔ جس کے لیے سماری و نیا پاگل ہے وہ میری ہے۔ کین وہ جس طرح آندہی طوفان کی طرح میری زندگی کو طوفانوں کے میں آئی اس طرح میری زندگی کو طوفانوں کے سیرد کر کے آرام سے چکی گئی۔ جس عورت میں جیا نہ ہو وہ دنیا کی سب سے برصورت عورت ہوئی نہ ہو وہ دنیا کی سب سے برصورت عورت ہوئی بعد جب بچھ میں یاد ہے۔ اس کے جانے کے بعد جب بچھ میں یاد بعد میری فورآشادی کردینا یا تھی اس کے جانے کے بعد جب بچھ میں یاد بعد میری فورآشادی کردینا جاتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں لینا جا ہتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں لینا جاتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں لینا جاتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا جاتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا جاتا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔ میں نے تم کو ڈھونڈ اگر تم نہ میں اینا تھا۔

"شریک حیات کا انتخاب نہ جائے انسان کے اختیار کی چیز ہے یانہیں ..... کچھ چیز سکمل طور پر قسمت کے رخم و کرم پر ہوتی ہیں۔قسمت اچھی ہوتی ہے سب ٹھیک ہوجاتا ہے ورنہ نہیں .....انسان تو بس اپنی محدود عقل ہے تھوڑا بہت ہاتھ یاؤں مارسکتا ہے اور بس .....

''تم بہت اچھی تھیں نجم آگھ ..... سب تہارے کردارے معتر ف تھے۔اس سے بڑھ کر ادر کوئی جس نہیں ... تہارے شوہر بہت خوش

نصيب آ دي ٻي + خير مجھے شاہينل کي .... وه مي کے ملیلے میں مجی ہوا تھا۔ دونوں کی ایانج محبت بہت مجھدار خاتون ہے۔ اس نے مجھے بہت زیادہ دیر تک دونوں کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ ''اورا گرعزت اورمحبت دونوْل ساتھ ساتھ مل جائیں تو انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بہت خوش نصیب تو دنیا میں کم بی ہوتے ہیں۔ اس نے شنڈی سائس بھری۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ اور بہت خوش ہوں کہ ارسلان تمہارا واماد بننے جار ہا ہے۔ دو تین دنوں میں ہم با قاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے۔ "اميد ب تهاري طرف ي بحي الكارتين ہوگا۔'' اس کے کہے میں فوش تھی۔ وہ خاموش ر بی ۔ '' جیلو.....تم من رہی ہو نال .....تمہیں تو کو کی اعتراص بين ،تم خوش بونال .....، معظم بچول ک طرح جذبالي جور بانفا\_ " مير ب لم خوشي اب پچھ اور مفہوم رکھتي ہے۔جس دن کوئی د کانہ کے وہ جھے خوشی جیسا لگتا ے۔'' مجم اسحر نے آبت ہے کہا۔ میامطلب الجا اور ایکدم سجیدہ ہو آبیا و محبت اگر قسمت میں نه ہو تو اے کوئی حاصل نہیں کرسکتا۔عزت اگر نصیب میں نہ ہوتو اس كايانا بهي مشكل ..... پهرية تقدير كے افسلے ہوتے ہیں نال کہ س کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔

انسان تو صرف كوشش كرسكتا ہے۔" "کل میرے شوہرنے آپ کودیکھ کر جھے ہے ايك سوال يو چها-'' جم الحريف اچا تك كبا-" كيها سوال ؟" معظم نے جيراني ہے لو چھا۔ "ميرے شوہر ايك سخت كير اصول پند

اضال إلى ما أول من محديد يوجها كالياآب

سنجالاہ۔ " میں ہی بولتا جار ہا ہوں \_ بھی تم بھی تو پچھ کہو۔معظم کواس کی خاموثی تھلی۔معظم بہت بدل کیا تھا۔وہ جس بے تکلفی ہے پول رہا تھا،جیران

'' کیا بولوں.... میرے پاس بولنے کے کے کچھ بھی نہیں۔' وہ آ ہتہ ہے یو ل۔ '' ببرحال بیاتو گزری با تی*ن تھیں .....حمہی*ں ویکھا تو سب یاد آ گیا۔ میں تو اب امریکہ میں ر بتا ہوں۔ شاہینہ اور اینے دونوں بیٹوں کے ساتھ .....ارسلان میراسب سے بڑا بھتیجا ہے۔ لوگ اس کو مزاجاً اور شکل جھے سے ملاتے ہیں۔ لیکن وہ جھے نہادہ مجھدار ہے۔اس نے اپنی زندگی کا بیاہم فیصلہ بزرگوں کے سپرد کردیا اور و مجھوفا کدے میں رہا۔ عالیہ تمہاری بنی ہے۔ بس اس سے زیادہ ہمیں اور سی اطمینان کی ضرورت تہیں۔ بھانی اور شاہینہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرر ہی ہیں اور مجھے اس میں وہ کروار کی بڑائی نظرآ رہی ہے جوتمہارے مزاج کا حصہ تھی۔ وہ بولتا رہائے مجم النحر کی آئکھوں سے تواتر ہے آنوبهدے تھے۔

ونیا کے ہر جذبے سے زیادہ قیمتی وہ عزت ہوتی ہے جو کسی کے دل میں پیدا ہو اور قائم رے۔ تعلقات کے اتار چڑھاؤے سب ہے میلی زوجس چزیریزل بوءعزت بی ہوتی ہے یا تو سے رہتی ہے یا حتم ہوجاتی ہے درمیان کا کوئی راستہ ہے ہی تہیں .... محبت کے بغیر عزت ہے بہت اچھا گزارا کیا جاسکتا ہے مگرعزت کے بغیر

محبت ایا ہے ہوجاتی ہے۔ اور شاید معظم اور نوین

معظم اورشاہینہ ان کے ہمراہ ہیں تھے۔اس کے مراہ ہیں تھے۔اس کے دل میں کھد بدتو ہورہی تھی گر وہ چپ ہی رہی۔
ال میں کھد بدتو ہورہی تھی گر وہ چپ ہی رہی۔
"میرے دیور دیورانی بڑے سالوں کے بعد یاکستان آئے تھے۔ میں تو ان کے سامنے ہی ارسلان کی شادی کرنا چاہ رہی تھی گران کواچا تک ہی واپس جانا پڑا۔ ملازمت کے بھی سو بھیڑے ہوں گے ہوتے ہیں۔کہاتو ہے کہ شادی میں شریک ہوں گے ہوت ہیں۔کہاتو ہے کہ شادی میں شریک ہوں گے ہوتا ہے کہ اس کی اور روز آنا آسان ہو ہوتا ہے کہا وہ اپنی وہان میں کے جارہی تھیں۔اور معن میں کے جارہی تھیں۔اور معن میں کے دل سے جانا واقعی آسان ہیں ہوتا۔
معظم نے واپس جاکرائی کا مان رکھ لیا تھا۔
آن کہی داستانوں کی بازگشت بھی اور شور کی ۔

وقت کی گرد بہت ساری یا دوں کو ڈھانپ ضرور لیتی ہے کہ نظروں ہے ادجیل ہوجا ئیں گر مٹائی نہیں ..... ہو کھڑ کی بندرہے تو آئ اچھا.... تازہ ہوا ہے شک دلغریب سہی، گر اس کے جھو نئے اگر گرداڑ انا شروع کردیں تو کیا فائدہ۔ اس نے کھڑ کی بند کردی۔

سب خوش تھے..... یہاں تک کہ عزیر کھی ..... جس کواس نے بھی ول کھول کے ہنتے نہیں دیکھا۔ ہوسکتا ہے وہ بھی اپنے دل پر کوئی بوجھ لیے جیٹھا ہو۔ عالیہ اور ارسلان کے چہرے کی مسکرا ہٹ تچی تھی۔ اس نے دل ہے دونوں کو دعا دی۔

آنے والا وقت یقیناً اچھا تھا۔ اس نے ارسلان کودیکھا۔وہ ہنتے ہوئے بالکل معظم واسطی کی طرح لگ رہاتھا۔

\*\* \*\*

میرے صرف کلال فیلو ہیں ۔۔۔ ۱۹ میں اور ان جواب دیا۔ ہاں ۔۔۔۔۔ اور زندگی میں پہلی بار ان سے جھوٹ بولا۔ اور میں اب ان سے اور جھوٹ بولنانہیں چاہتی۔ آپ سے التجاہے کہ آپ اب دوبارہ میرے سامنے مت آہے گا۔ اب نہ میں عزت کی سولی پر لنگ سکتی ہوں اور نہ محبت کے یا تال میں چھلا مگ لگا سکتی ہوں اور نہ محبت کے رخم کیجے۔'' جم السح نے فون بند کردیا۔ رخم کیجے۔'' جم السح نے فون بند کردیا۔

تیجھ باتیں ان کہی اور ان سی رہ جاتی ہیں۔ سی راز کی طرح سینے میں دفن ہو جاتی ہیں۔ معظم واسطی نے دفن شدہ مردے کو باہر نکال کے اس کی احرمتی کی تھی۔

\$....\$....\$

گوکہ مجم السح کو ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی گر چندونوں کے بعد سزاعظم ارسلان کے ہمراہ اس کے موجود تھیں۔

ے سر ہودیں۔
میں نے سوچا رشہ لاؤں پھر متلنی کروں اور
اس کے بعد شادی کے دن گوں۔ اتناا نظار کون
کرے ۔ آت کی کرلیے
ہیں اور چند دنوں میں شادی کی تاری کی کرلیں
گے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ انہوں نے
اپنی انگل ہے انگوشی اُ تار کے عالیہ کی انگل میں
پہناتے ہوئے کہا۔ مجم السحر کے پاس انکار کی
منجائش کہاں تھی۔

عزیز نے ان چند دنوں میں دس مرتبہ تو پوچھا تھا، ان کا کوئی فون آیا؟''عالیہ کی بے قرار نگا ہیں جواس سے خاموش سوال پوچھا کرتی تھیں اور خود وہ جومعظم سے آخری گفتگو کے بعد سولی پرلٹکی تھی۔ وہ مسکرا کے سر ہلانے لگی۔ مسزاعظم خوشی خوشی بولیں۔''کسی تر ددگی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔تاریخ ذرا جلدی کی دے دس تواجھا ہے۔''

AKSOCIETY.COM



# خوشيوں کھري عبير

"اب پتا چلے گا کہ بنامیرے کیے گھر چلتا ہے۔خودتو ہل کر پانی تک نہیں بیتے، وہ آنسو بہاتی اور صاف کرتی رہی یہاں تک کہ میکے کا دروازہ دکھائی دیا۔ چیے دے کروہ تھلے ورواز ہے سے اندرآ می ،خاموش تھی بھائی کاموں پراور بچے اسکول تھے۔البتہ محن ہے ....

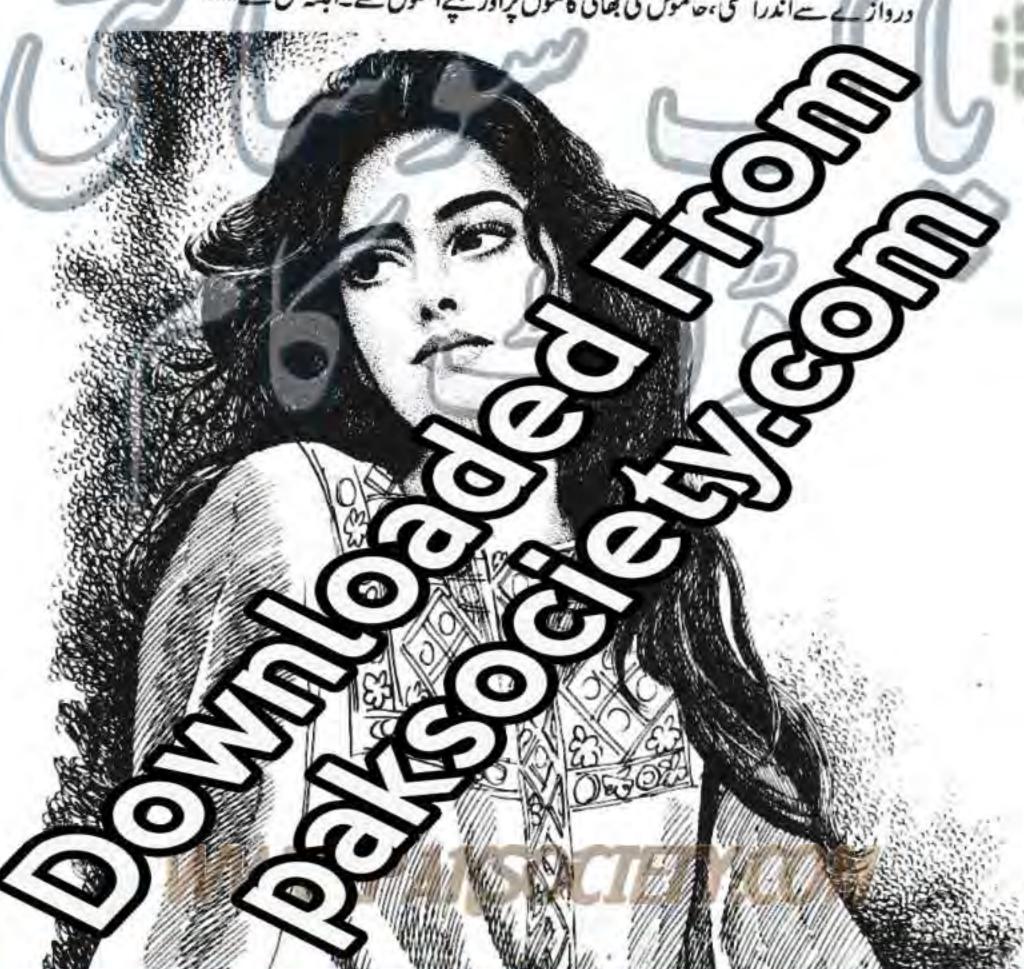

سمیرا کی خاموثی اور نرم مزابی کی وجہ ہے اب تک حالات ہے مجھونہ ہور ہاتھا۔ کاشف آگ تھا تو سمیرا یائی ..... اُسے غصہ آتا تو سمیرا بنا کچھ بولے خاموثی سے اپنے کام کرتی رہتی ۔

ا ہے پہ تھا مجھوتہ شادی شدہ زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ذراجو مجھوتے کی چا درسرکی ،
ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ذراجو مجھوتے کی چا درسرکی ،
ریت کی طرح مجسلی ، حالات دگرگوں ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور مزے کی بات ہے بجھوتے کی جا در مجھوتے کی جا در مجھوتے کی جا در مجھوتے کی جا در کو مضبوطی ہے نہ تھا یا جائے تو معاملات اس مجھوتے کی جا در کو مضبوطی ہے نہ تھا یا جائے تو معاملات اس مجھوتے کی جا در کو مضبوطی ہے نہ تھا یا جائے تو معاملات اس مجھ پر آ جاتے ہیں کہ محبت کی جگہ معاملات اس مجھوتے کی جا در فقت معاملات اس مجھوتے کی جا ہے تو ہیں کہ مجبت کی جگہ معاملات اس مجھوتے کی جا ہے تو ہیں کہ مجبت کی جگہ معاملات اس مجھوتے کی جا ہے تو ہیں کہ مجبت کی جگہ معاملات اس مجھوتے کی جا ہے تو ہیں کر جا ہے تو ہیں کہ میں اہم کر دارا داکرتی ہے۔

سمیرا کاشف کے مزاج کوسمجھ کر پھونک پھونک کراس زندگی کے لمج گزار رہی تھی اور ایسا وہ گھر کی بہتری کے لیے کر رہی تھی۔

الميرا جب بياہ كر آئى تو كاشف كے والد وفات پانچے تھے۔ اس كى ايك ہى تندھى جے اس كى ايك ہى تندھى جے اس كى ايك ہى تندھى جے اس بہت زم خوشى۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھي ۔ كى ابہت زم خوشى۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھي ۔ كى اب عدائس كا آ نا ہوتا ۔ ميرا كى ساس كو ڈير ھسال قبل فائح كا حملہ ہوا تھا۔ وہ بستركى ہوكر رہ كئيں ۔ ميرا نے جی جان سے ان كی خدمت كى ، ميرا نے جی جان ہے ان كی خدمت كى ، گھر ، كاشف ، نيچ ، آنا ، جانا ، بيارى ، ميرا نے سب بجھ بہت التھے طریقے سے سنجالا ہوا تھا۔ ساس جھ ماہ قبل وفات يا كئيں ۔

'' مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا گ'' کے مصداق سمیرا ان کی کی بہت محسوں کرتی ، کاشف محک اس بات کا معترف تھا کہ سمیرا نے اس کی عصدتو ہروفت اُن کی ناک پر دھرار ہنا ہے۔ کوئی ہوتا گھر میں بڑا تو انہیں خاموش کراتا، جب دیکھواس گھر میں ہے سکونی بک بک ۔۔۔۔۔ دل کا اچھا ہونا کیامعنی رکھتا ہے۔ پہلے گہرے گہرے زخم لگادیے پھڑ سوری جینا چار حرفی لفظ کہہ کر مرہم رکھ دیا۔ یہ جانے بغیر کہ زخم مجرنے کے بعد بھی نشان تا عمر کچو کے لگا تا ہے۔

سمیرا کام کے ساتھ ساتھ برد بردار ہی تھی۔ سارا گھر ہی صبح الٹاپلٹا ہوا پڑا تھا۔

بچے اسکول جاتے تو ہر چیز بکھری ہوتی، وہ اینے بڑے نہ تھے کہ اپنی چیزیں قرینے ہے رکھتے۔حمنہ ون جبکہ باسطانو میں تھا۔

سب سے بڑھ کر کاشف ..... جو پھیلاوا پھیلانے میں سرفہرست تھے۔

رات گئے وہ کاشف اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہلکانی ہوکر تھک جاتی ، پچھ عرصہ پہلے وہ پھسل کر کری تھی جو کر میں تکلیف کا سیب بنی۔ تب سے وہ زیادہ تھکا وے محسوس کر نے آئی تھی۔کل سے اسے بخار بھی ہور ہا تھا۔ مگر وہ پروا کیے بغیر کا موں میں بھی رہی ۔

سميرا كے ذہن سے نكل حميا كه اسينڈ پر كاشف كى دوشرنس استرى كرنے كوركھ آئى تقى باوجودكوشش كے أسے ٹائم ملانيہ يادر ہا۔

رات گیارہ بج تک وہ پکن سمیٹ کرد کھتے بدن کے ساتھ بستر پرآگئی ، شیج لائٹ جانے ہے پریشانی اور بردھ کی ۔ شکرتھا کہ بچوں کے یو نیفارم استری ہے۔ کاشف کی ناپندیدہ شرث استری شدہ تو تھی۔ کاشف کی ناپندیدہ شرث استری شدہ تو تھی۔ جے اس نے لاکھ صلوا تیں سننانے کے بعد پہن تو لی محرجو خطابات میراکودیے۔ اس کی روح تک پر چھالے پڑگئے جو منہ میں آیا کی روح تک پر چھالے پڑگئے جو منہ میں آیا

والدہ کی جی جان ہے ہر ممکن خدمت کی۔ تمر ہے ،ون مزے میں گزررے تھے۔ زندگی ہی اتن تھی ان کی ..... زندگی ہی اتن تھی ان کی .....

ان کے سامنے کا شف لحاظ کرتا تھا۔ مگراب تو جیسے اے آزادی مل گئ تھی۔ میبرااس کی با تیں شق اور خاموش رہتی ۔ بیاُس کی تربیت کا حصہ تھا۔ جب کا شف کا موڈ ٹھیک ہوتا تو وہ شکوہ کر

ڈالتی۔ آنکھوں میں اشک بھرکر ..... تب کاشف مسکرا کرائی غلطی کا اعتراف کرتا، اور آئندہ ایبانہ کرنے کا وعدہ بھی ہمیرااس کے وعددل کے اعتراف میں بس بہی کہتی۔ بچوں کا ہی خیال کرلیا کریں۔ بہی تو عمرے ان کے کیفنے کی، آپ ان کے سامنے اچھی گفتگو کریں گے۔ میری عزت کریں گے تو ان پراچھا اثر پڑے گا۔ میری عزت کریں گے تو ان پراچھا اثر پڑے گا۔ میری عزت کریں گے تو ان پراچھا اثر پڑے گا۔ فرھا لو، جس شکل میں بناؤ۔ ڈھل جاتے ہیں، بن

ماتے ہیں۔
پر ہارے بچے پہت ذہین ہیں۔ بہت جلد
سیمنے ، سیمنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا ماحول
اچھی تربیت ان کے ستقبل کے لیے بے عد
ضروری ہے۔ سمیرارسانیت سے بولتی رہتی۔اس کی باتوں کا کاشف پر وقتی اثر ہوتا۔ وہ بیارے اس کی ناک د با کرمسکرا کروعدہ بھی کر لیتا۔ محراس کا غصہ جب عود کرتے تا۔ سب بچھ بھول جاتا۔ سمیرا دل مسوس کررہ جاتی۔

A ..... &

جمنہ اور باسط کی پُرزور فرمائش پر کاشف آسٹریلین طوطوں کے دو جوڑے لے آیا۔ رنگ پر نگے ، خوبصورت ، خوش الحان طوطے، سمیرا ہی ان کا خیال رکھتی۔ سارا دن اُن کی میٹھی میٹھی آ وازیں دل بہلائے رکھتیں۔سب کا دل ان کے ساتھ لگ گیا تھا۔ قدرت کی الن سین چنزوں

لیا۔ ذرا دیر نہ گلی کہ ایک چھوٹا ساسفید بلی کا بچہ میاؤں میاؤں کرتا اندرآ گیا اور کہیں اندر چھپ گیا۔ سمیرانے اسے نکالنے کی لاکھ کوشش کی مگروہ جیسے واقعی نہ جانے کا سویے بیٹھا تھا۔ جیسے واقعی نہ جانے کا سویے بیٹھا تھا۔

کی گھنٹوں بعد اُس کی آواز آئی اور وہ نظر آگیا۔ بالکل سفید نے داغ بالوں اور گہری نیلی آکھوں والا، جیسے روئی کا گولا ہو، میرانے اپنی ازلی رحم دلی کے سبب اس کے سامنے برتن میں دودھ رکھ دیا۔ پہلے وہ ذرا جمجکا، پھر پنے لگا۔ باسطاقوا س کا دیوانہ ہوگیا۔

'' اما یہ میں رکھوں گا۔'' باسط اُس کو بیار ہے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمیرا نہیں پڑی، بلی کا بچہ چسکیاں لےرہاتھا۔

شام كوكاشف آيا تو باسط أے خوشی خوشی

بنائے لگا۔ " چڑیا کھر بنانا ہے کھر کو سائن ہو کر

بولا۔ ''یا ہا ۔۔۔۔۔نئیں ۔۔۔۔ بجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے تو اِس کا نام بھی رکھ دیا ہے۔'' باسط کا شف کی گود میں مچل کر بولا۔

'' اچھا.....کیا نام رکھا ہے؟'' کاشف اُس کی معصومانہ بات پرمسکراکر بولا۔ '' ہیری .....'' وہ ہیری پوٹر سے بہت متاثر جو

" اگر ہیری کو پینہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔" کاشف حمنہ کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ " بابا اُس کو کیسے پینہ چلے گا وہ تو ٹی وی میں آتا ہے۔" حمنہ پہلے تشویش پھر مزے لے کر یولی۔ بین کاشف بچوں کی خوش بیں خوش ہوگیا۔ طوطے، ہیری نے ل کر گھر بیں خوب رونق لگار کھی تھی ۔ ہمیراان کا خیال رکھتی ، کافی دنوں سے وہ کاشف سے کہدر ہی تھی کہ بُڑو دقتی ملاز مدر کھ دیں۔ مگر کاشف نے اُسے ہڈ حرام اور تکمی کہدکر بات ختم کردی۔ جس کا تمیرانے خاصا اثر لیا۔

A.....A

ذوائ کا مبارک مہید شروع ہونے والاتھا۔
سیرااور کاشف نے مل کر سیٹی ڈالی تھی۔ جوانہیں
مل کئی۔ بیرتم خالفتاً قربانی کا جانور خرید نے کے
لیے گی۔ ابھی بقرعید آنے میں کم وہیش ہیں روز
باتی تھے۔ کاشف کے دوست ساجد نے گاؤں
سے دو بکر منگوائے۔ ایک اپنے لیے اور ایک
کاشف کے لیے، ریٹ مناسب تھا۔ سوکاشف
نے خرید نے میں دریٹ مناسب تھا۔ سوکاشف
نے خرید نے میں دریٹ کی۔ یول کمر میں بکر ہے کی
آ مدنے سال با ندھیدیا۔

بچوں کی خوشی تھی کہ چھپائے نہ حجیب رہی تھی۔کالا اور سفید بڑا سا بکرا و یکھنے میں بھی بھلا معلوم ہور ہاتھا۔

متفقہ نیملے ہے اُس کا نام راجہ تجوین موار راجہ کویا آ نکھ کا تارابن گیا تھا۔ کاشف اس کے لیے گلے میں بائد صنے کے لیے رنگ برنگی دھا گوں والا بار لے آئے۔جس ہے اُس کی خوبصورتی دو چند ہوگئی۔ سمیرا کے ذھے جگہ کی صفائی ،ستھرائی الگ کام اختیار کر گیا۔

راجہ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ بیتھا کہ اے کوئی دکھائی نہ دیتا تو گھر سر پراٹھالیتا۔ چیخ چیخ کراپنے غصے کا اظہار کرتا۔

آج پھر کاشف کا غصہ عروج پر تھا۔ ہوا یوں کہ دو پہر میں ہی راجہ کا کھانا (گھاس) ختم ہوگیا تھا۔ تمیرانے سوچا جیسے ہی کاشف آتا ہے اسے

بنائے کی کاشف معمول ہے ذراد ہیے آیا۔ اس کے سر میں خت ورد تھا۔ میرا اُس کی سیوا میں لگ گئی۔ کاشف چائے کے بعد کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ راجہ بھی اونگھ رہا تھا۔ سمبرا کام ختم کرکے اپنا پندیدہ ڈرامہ دیکھنے گئی کہ راجہ نے زورز ور سے بولنا شروع کردیا۔ تب بجل کی طرح سمبرا کے ذہن میں کوندا یہ خیال کہ گھاس تو ختم ہے، کاشف کو یہ بتانا تھا کہ اس کے منہ سے مغلظات کا اِک طوفان برآ مد ہوا۔ اور اُس کا پارہ آسان سے باتیں کرنے لگا۔

'' جاہل، نا ہجار عورت ..... جب آیا تھا تب کیوں نہیں بتایا تھا۔ان ڈراموں ، ٹی وی نے مل کر تمہارا وہاغ خراب کررکھا ہے۔'' اِس کی دھاڑوں پر بچے الگ سہم کھے تتے۔وہ بکتا جھکٹا بالٹیک ٹکال کرگھاس لینے چلاگیا۔

سمیرااشک صاف کرتی گام سینتی رہی۔اور مقدر کے لکھے کوخاموثی سے برداشت کرتی رہی۔

میں میں ہورہی تھی۔ کل سے تمیرا کوششن کی تحسوں ہورہی تھی۔ مرجعی بھاری بھاری لگ رہا تھا۔شام تک کپڑے دھوکر وہ نڈھال ہورہی تی ۔ کام تھے کہ ختم ہونے میں نہ آئے تھے اور وہ ہلکان ہوئے جارہی تھی۔ ایسانہ تھا کہ وہ کام چورتھی۔گر بخاری کیفیت میں عجب چڑچڑ اہنے کا شکار ہوئے جارہی تھی۔موسم بھی خاصا سردتھا۔ اور کمر میں بھی نیسیں اُٹھ رہی

صبح اُٹھ کر بدفت تمام اس نے ناشتہ بنایا۔ سالن آج کا موجود تھا۔اس نے یہی سوچا تھا کہ کاشف کو بھیج کر وہ دو تین گھنٹے سوجائے گی۔ تکلیف کی وجہ ہے آ نکھ دیر سے کھلی۔جلدی میں الٹا سیدھا ہونے لگا۔ بچوں کو بھیجا، کا شف کو آج وہ مون کو آوازی دین اندرآگی۔ مون بھابیاں بھیجا تو اسکول میں تھا۔ البتہ دونوں بھابیاں سامنے آگئیں۔ مجت سے ملیں۔ تاہم اس کے بیک کود کی کرجران ہوئیں، پُر خاموش رہیں، میرا ماں کے کرے میں آگئی۔ ماں کے کرے میں آگئی۔ ماں کے سینے سے لگ کرسکون ملا۔ ماں کے سینے سے لگ کرسکون ملا۔ ماں کے سینے سے لگ کرسکون ملا۔ میں کود کی کر بولیں۔ "جی کود کی کر بولیں۔ "جی سے اس سے میرا ہے دھیائی سے بولیں۔ بولیں۔ میں جا کہ سے ہوئی لگ رہی ہو۔ "وہ بولیں۔ "دلیت جا کو سے بولیں۔ "دلیت جا کو سے بولیں۔ "دلیت جا کہ سے بولیں۔ "دلیت جا کو سے بولیں۔ "دلیت جا کہ سے بولیں۔ اس بھی بند

در بعد ہی گہری نبیند نے آن د بوجا۔ دو گھنٹے بعد اس کی آ کھ کھل گئی۔فورا دل پ ہاتھ رکھا۔موبائل دیکھا تو ٹائم ساڑھے گیارہ کا

كركے ، درواز ہ بھٹر كر ماہر جى لئيں - تميرا كو يك

''' دو اقواتم گھر جھوڑ آئی ہو۔'' بیکدم اندر سے ان سے ا۔

کوئی سسکا۔ '' اُف.....'' وہ گھبرا کراٹھ بیٹھی۔ حن

"راجہ بھوک ہے تی رہا ہوگا۔ ہیری الگ بلیلا رہا ہوگا۔ ہیری الگ بلیلا رہا ہوگا۔ طوطوں کا پنجرہ دھوپ میں لٹ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی بھوک بیان کررہ ہوں گے باور جی خانہ، بیڈروم، پورا گھر میدانِ جنگ کا نقشہ پیش کررہا ہوتا ہے۔ وہ بھی تو یو نہی چھوڑ آئی تھی۔ بخار جانے کہاں غائب ہوگیا تھا۔ اپنی کیفیت پر کام اور گھر غالب آ چکے تھے۔ وہ چادر درست کرتی منہ دھونے شل خانے میں آگئی۔

روايس آكرسوف يدين كا-

یوں بھی جلدی جانا تھا۔ جلدی میں دو انڈے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔تب کا شف کا میٹر گھو ما اور وہ آ سے بری طرح لیّا ڑنے لگا۔

ائے بری طرح لٹا ڑنے لگا۔
'' کام چور ..... ہڈ حرام ..... تکمی ..... آ رام طلب ..... وہ کچن میں کھڑا اُس کی حالت ہے بخبرا پنا غصہ تکا لئے لگا۔ بکدم تمیرا کو کیا ہوا۔وہ بھی صبر کا دامن چھوڑ کر اس کے ڈو بدو ہوگئی اور پھروہی ہوا جس کا ڈرتھا۔کا شف انتہا تک جانے لگا۔

'' وقع ہوجاؤیہاں ہے۔۔۔۔۔گھر چلانا آتا نہیں نقرینہ نہ ملقہ'' کاشف کے منہ میں جوآیا بولے گیا۔ تمیرا بھی برابر جواب دے رہی تھی۔ تکرار بوصنے گی۔ ساتھ میں تمیرا کے اشک و سکیاں بھی۔

کاشف بنا ناشتہ کے دھم دھم کرتا گھرے لکل

سمیرا کا د ماغ قابوش شدهای اپنی جگه ..... اس نے بیک المماری سے نگالا، دوجوڑے کپڑے ڈالے۔ بچت کیے ہوئے میسے رکھے اک نظر بے تر تیب گھر کو دیکھا۔ پھر جذباتی انداز میں تالا لگا کر برابر والی آئی کو بازار جانے کا کہد کر جا لی دی اور رکشہ روک کر مال کے گھر کا راستہ بتا کر بیٹھ گئی، ہوش گم اور جوش پڑ جوش تھا۔

"اب پتا چلے گا کہ بنا میرے کیے گر چلا ہے۔خود تو بل کر پانی تک نہیں بیتے، وہ آنسو بہاتی اور صاف کرتی رہی یہاں تک کہ میکے کا دروازہ دکھائی دیا۔ پہنے دے کروہ کھلے دروازے سے اندر آگئی، خاموش تھی بھائی کاموں پر اور بچ اسکول تھے۔البتہ تھی سے ذرا فاصلے پر ایک بوٹا تازہ بیل بندھا تھا۔

(دوشن ١٦)

اور ہال تنہارے بھائی کہدہ بھے کہائی بار وو پائے تمہیں دیں گے۔ پچپلی بار تو بس رہ گئے۔اب کے تم مزے سے پکا کرکھانا۔۔۔۔'' '' شکریہ بھائی ۔۔۔۔'' سمیرا بے حد ہلکی پھلکی مرجو بھی

'' اچھا امی اب میں چلتی ہوں۔ بچوں کے آنے کا وقت ہور ہاہے۔'' سمیرا چیزیں سنجالتی سب سے ل کر باہرآ گئی۔جلد ہی رکشیل گیا وہ گھرکی طرف روال دوال تھی۔

''زنجری ہاں یہ زنجریں ہی تو ہیں جو میر ہے یاؤں میں پڑی ہیں۔ کیسے ان زنجیروں سے پیچیا خپرا سکتی ہوں۔ گھر ۔۔۔۔۔ گھر آئی۔۔۔۔۔ پیچے ۔۔۔۔۔

شادی کے بعد بید نخیریں باعمر قید کر چھوڑتی بیں۔ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ گھر آ گیا۔ چابی لے کر تالا کھولا ، درواز ہ جیسے ہی کھلا ہیری اس کے پیروں سے لیٹنے لگا۔ اور اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔

راجہ أے و كيمتے ہى الجعلنے اور بولنے لگا۔ طوطوں كى چہكاريں حن بيل بمحرى تعيں۔ جاور أ تاركر سامان ركھ كروہ كاموں كوتر تيب ديے كى كہ رفتہ رفتہ سب كام سمٹ گئے۔ اگ خوشكوار احساس ميرا كے اندر پنہاں ہوگيا۔ پھر كاشف كى با تيں ياد آئيں تو طال ميں گھرنے كى۔ سر جھنك كرسا منے بيٹے ہيرى كود يكھا ، راجہ بھى گھاس كھا كراونگھ ر ہا تھا۔ صاف تھرا گھر.....

یے آگئے ۔۔۔۔۔ انہیں کھانا کھلایا۔ ہوم ورک کرایا، باسط اور حمنہ کھیلنے لگے کہ کاشف آگیا۔ کرایا، باسط اور حمنہ کھیلنے لگے کہ کاشف آگیا۔

سمیرانے ناراض نظروں سے اُسے ویکھا۔ اور کھانا گرم کرنے باور چی خانے میں آگئی۔ کاشف فریش ہوگیا تو اس نے ٹرے اس کے سامنے اُسے نا یا کر پچ کیا سوچیں گے۔ کس ہے کھانا مانگیں گے۔ زوز دکر برا حال کرلیں گے۔ اس دفت اے صرف گھر ، پچ دکھائی دے رہے تنے۔ کاشف کا رویہ اُس کی یا تنیں پس منظر میں چلی گئی تھیں۔

ا جا تک ہی درواز ہ کھلا، ماں اندر آگئی۔ انہوں نے بکل جلائی۔

"ارے جاگ گئ ہو۔" وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔

''جی امال ……''میراقدرےاُ دای ہے بولی۔ جی جاہ رہا تھا کہ مال کے پُرشفقت سینے ہے لگ کرسارے درد بہاڈالے۔ لگ کرسارے درد بہاڈالے۔

' محرنہیں .... مجھوتے کی جادر کو مضوطی سے اپنے او پر پھیلا کر صبر کی سل سینے پر دھرلی کہ جادر پیل کر کرنہ پڑے۔' اتے میں بڑی بھائی ایرا آگئیں ان کے ہاتھ میں باؤل تھا۔

لیتی جاؤ۔' وہ محبت ہے اسے تھا ہے گئیں۔ حصوفی بھائی بھی آگئیں ان کے ہاتھ میں ٹریضی۔ جائے اسکٹ کرم کرم سوجی کا خوشبودار حلوہ .....وہ زبردی تمیرا کو کھلانے لگیں۔

سمیرا کا دل رفتہ رفتہ قابویس آنے لگا۔ جوش کی جگہ ہوش نے لے لی تھی۔ ساتھ میں ہلکی پیسلکی بالوں نے اسے بہت بہلا دیا۔

"ارے رضوانہ وہ اچارتو لانا جو میں نے سمیرا کے لیے نکال کے رکھا تھا۔ "بڑی بھائی نے چھوٹی ہمائی ہے تھوٹی ایمائی ہے کہا تو وہ فورانی اچاروالا ڈیدلے آئیں۔
"پرسول ہی ای نے جھوایا ہے تہمیں پہند ہے تال ..... یہ لو ..... "سمیرا مسکرا دی۔ امال بھی مطمئن ہوگئی تھیں۔

ہوگئی ہے۔ مختواہ بھی ہوشی اور گا ژی بھی ملے گی۔ اب تو میری جان خوش ہے ناں .....کا شف اے کندھوں سے تھام کرخود سے قریب کر کے بولا۔ '' کھانا ٹھنڈرا ہور ہا ہے۔'' سمیرا کسمسا کر

برن '' پہلے مسکراؤ۔'' کاشف واقعی آج سرتا پابدلا ہوالگ رہاتھا۔

سمیرا واقعی سے دل ہے مسکرا دی۔ یہ عیداس کے لیے خوشیوں کے بیش بہا خزائے لے کر آئی متی ، مبر کا پھل مل رہا تھا۔ عید کی دو ہری خوشی متی۔اوراپ گھرے محبت دو چند ہوری تھی۔ یہ محبت کی زنجیری ہی تو تھیں۔ اور یہ بیار بھری زنجیریں اسے جی جان ہے عزیر تھیں۔ سمیرائے سکون سے کا شف کے سینے بر سرر کے دیا کہ آئے والے ون محبوں کی قیدیں مرسر رکے دیا کہ آئے والے ون محبوں کی قیدیں رکھی۔کاشف اٹھااورائ کے ہاتھ تھام کر بولا۔ '' سوری یار …… آج پھر مجھے غصہ آگیا۔'' سمیرانے شکوہ کنال نظریں اس پر جما کمیں۔ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔

'' مجھے پتہ ہے تم سے زیادتی کر جاتا ہوں۔'' وہ بدستورنرم کہتے میں بول رہا تھا۔ سمیرا کے اندر پھواری اُتر رہی تھی۔

" ابھی میں سامنے والے صدیقی صاحب اللہ کرآ رہا ہوں۔ اُن کے گھر جوکام والی ماس اللہ بھراں آتی ہے، وہ کل سے ہمارے گھر بھی آئے گئی تاکہ حمہارا کام بٹ جائے، تمہیں آ رام طحے اُن سمبرا کے دل سے سارے شکوؤں کے بادل اڑنے گئے۔

''' تھک جاتی ہوناںتم ۔۔۔۔'' وہ آ تھوں میں جھا تک کر بولاتو تمیرانے سر جھکالیا۔ کاشف مسکرا

ا اور بال اصل خوش خرى .... ميرى ترقى

# سے کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال فاول تاشون کتانی میں دستیاب ہے

قدیم علوم کاسائٹیفیک نظریہ ان کے ذاتی تحربات اوراصل بھائق واثرات سعادت ومحوست کا حساب، حیرت و تجسس پرمی ناول

تحرية شازلى سعيد غل

\*



• ۴۵ صفحات

رصفرين علم تنفير كم باني حفرت كاش البرني ك

Postage

عاصليت وكامليت مروحانيت محبت تقوف اوردوسرى ونيا

کے تر بات ومشاہدات پاسراریت کے نت نے راز کھولٹا ایک حراکیز ناول جس کے مرکزی کردار حضرت کاش البرنی "" اینام"

"تا شور "یں 🔩

انجى رابل كرك إلى كم كراوكن بالمسترق على بكرال براينا آ و ريك كروا كل بالما يم



عميرب اور روشنا

غن بول عين عيد الميارة مور

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

# Www.egely.com

# ہیجوعشق ہے، اِک روگ ہے

''جی میں بجر بات کر رہی ہوں۔''جواب دے کروہ دوسری ست متوقع شناسائی کے لیے کہ امید تھی۔'' شجر تو سنا تھا بجر آج پہلی بارس رہا ہوں اور اگرید آپ کا نام ہے تو بہت خوبصورت ہے۔''ان کا جملہ بجر کویہ سجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہاں شناسائی نامی .....

ملتوی کردیا۔طحہ جامنا تھا کہ ہجری ممی سل فون استعال ہیں کرتیں۔

'' اپنالیل چیک کروکتنی مس کالزین جب میں مہیں اس کے بعد تو ان کرر اتھا کم از کم ریسیو کر کے بتا تو ویتیں بلاوجہ ساری رائے جرام کی ۔'' اُس کے ساتھ ہی اُس نے اپنا بیل آف کرویا۔ جرنے چیک کیا دس میں کالزخمیں \_فون کی شاید آ واز بند تھی ای لیے اُسے پہۃ ہی نہ جلاء و لیے بھی رات لائث ند محى اور جيسے ہى لائث آئى وہ اليي مدہوش سوئی کہ طحہ کے فون کاعلم ہی نہ ہوا۔ ورنہ اس سے پہلے بھی ایبا نہ ہوا کیہ وہ فون کرے اور جرریسیوند کرے وہ جانتی تھی کہ طحہ اس کے معاملے میں بہت حساس ہے اگر بھی وہ اس کے سیج کے جواب میں بھی در کرتی تو وہ سخت خفا ہوجا تا ۔ جبکہ کال کی تو بات ہی دوسری تھی۔اس نے ٹائم دیکھا۔ کالج وین آیتے والی تھی وہ جلدی ہے یو نیفارم لے کر واش روم تھس گئی اب أے وایس آ کر هجه کومنا نا تفااور ده کس طرح ما نتا تفایه " تمہارا نون رات پورے دو گھنے انگیج تھا کی ہے بات کررہی تھیں تم .....؟" وہ ابھی سوکر ان انھی تھی کہ طحہ کا فوان آ گیا، اس کالہجہ بتارہا تھا کہ وہ سخت غصے بیل ہے۔ اجر نے گھڑی دیکھی ابھی صرف 8 ہج تھے۔ وہ لمکا سامسکرا دی جاتی تھی کہ وہ صرف اُس کی ٹینشن بیل جاگ رہا ہے۔ ورنہ عام طور پر اس وقت وہ گھوڑے تھے کر سورہا ہوتا ہے۔

''تم صرف میہ پوچھنے کے لیے ساری رات ہے جاگ رہے ہو کہ میں کس ہے بات کررہی تھی ؟ خیریت ہے طحہ .....؟'' جب وہ بولی تو اُس کے لیجے میں شرارت نمایاں تھی۔

'' جو میں نے پوچھا ہے اُس کا جواب دو بلا دجہ میری بات کو یہاں وہاں تھماؤ مت۔''غصے کے ساتھ ساتھ وہ خفا بھی تھا۔

'' فون پر میں نہیں می تھیں سعود بیہ سے یاسر ماما کا فون آیا تھا اُن سے بات کرر ہی تھیں ۔''طحہ کی خفگی محسوں کر تے ہی اس نے مزید نداق کا ارادہ



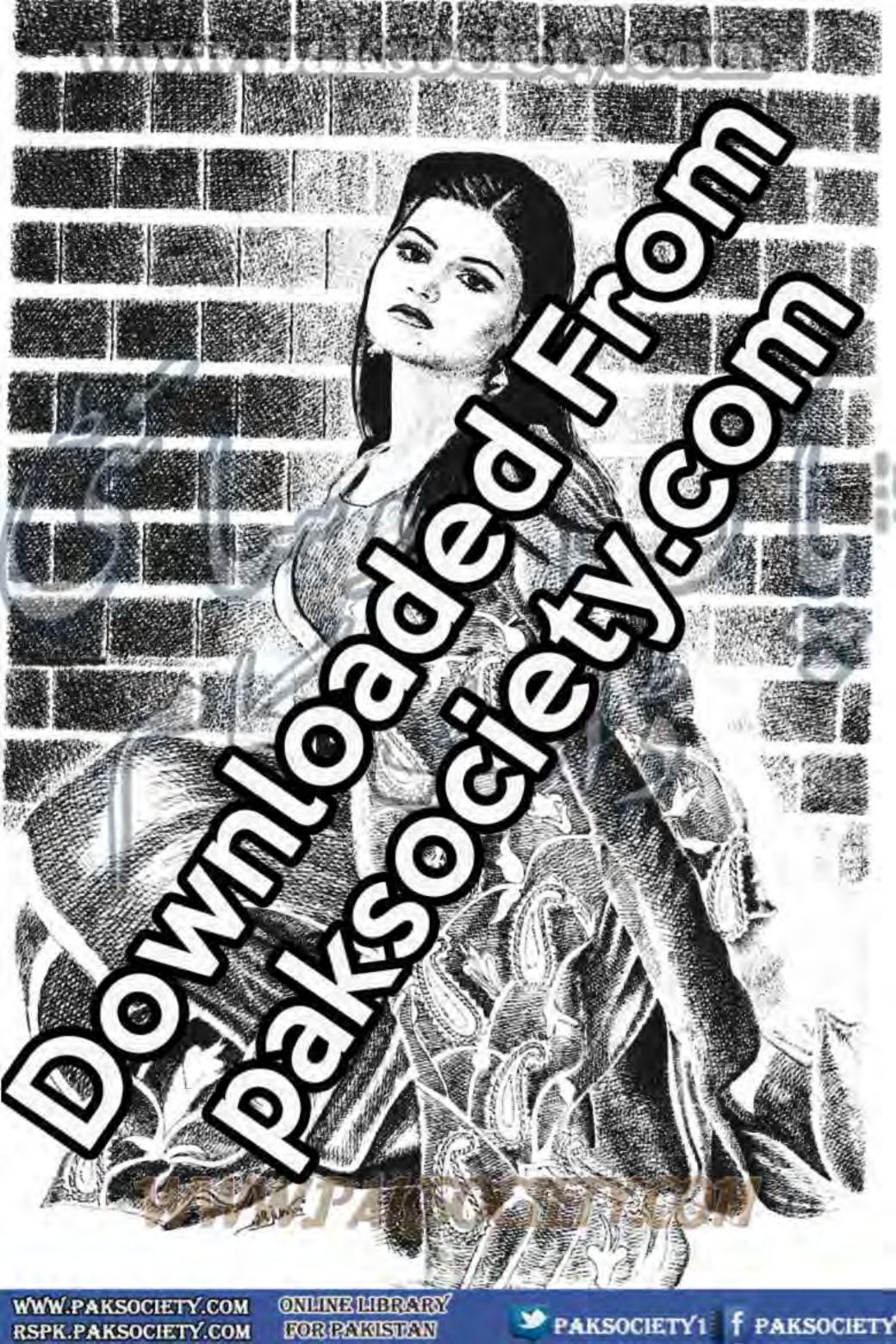

جان گئی گھی۔

\$....\$....\$

'' پیاحمہ کئی دنوں سے نہیں آ ریا کہیں ٹیوشن چھوڑ تو تبیں دی اُس نے ۔" ممی نے کچن کی کھڑ کی سے باہر سحن میں بیٹھے ہوئے بچول برنظر دوڑاتے ہوئے بجرے سوال کیا۔

'' اُس کی طبیعت خراب ہے مجمع آئی کا فون آلا تھا کہدرہی تھیں کہ احمد کو بخار ہے مزید دو تین ون تك فيل آئے گا۔"

'' احیا انہوں نے بچھلے ماہ کی ٹیوٹن فیس ہیں دے دی تھی؟''ممی کواچھی طرح یا دھا کہ بچلے ماہ احمد کی ای نے ہجر کو ٹیوشن فیس نہیں دی تھی اوروه بيهمي جانئ تتين كهجركي عادت بإر بارتقاضا نے کی تبیں ہے اس کی اس عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر ہی لوگ قیس میں ڈیڈی مار جاتے اس لیےوہ بار ہار احرکویا دکروایا کرتیں۔ '' دے دی تھی انہی پیپول ہے تو میں نے طحہ کوسالگرہ کا گفٹ لے کرویا تھا آ پ شاید بھول گئی ہیں۔" می ،طحہ اور اجر کے معتلق کافی کھے جاتی فیں کیونکہ ہجرا پی کوئی بات ماں سے نہ چھپالی

متم نے طحہ ہے کہائیں کہ ہمیں اپنی ای ہے ملوائے۔'' سالن میں چھ چلاتے ہوئے انہوں نے بحرے یو جھا۔

'' کہا تو تھا گراس کے ابو کی طبیعت خراب ہے فوڈ یوائزن ہو گیا تھا جس کے باعث وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسپتال ایڈمٹ رہے بس ای یریشانی میں وہ اپنے گھر ذکر نہیں کر سکا۔''

جو کچھطحہ نے بجرے کہا تھاوہ اُس نے اپنی

' ویکھو بیٹا تہارے یا یا جائتے ہ*یں ک*ہ لی اے کرتے ہی تمہاری شادی کردی جائے۔ تم الچھی طرح جانتی ہو کہ اس سے زیادہ حمہیں تعلیم ولوانے کی ہماری ہمت ہی جہیں ہے۔ اب اس سلملے میں انہوں نے ایک دولوگوں سے کہا بھی ہے اور ویسے بھی بانو آیا ، ٹاقب کے لیے ڈھکے چھےلفظوں میں کہائی ہیں جس پرہمیں اور تو کوئی اعتراض بيس سوائے اس كے كدأس كى تعليم صرف میٹرک ہے ورنہ تو انجھی خاصی د کا نداری کرتا ہے اور پھر گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے۔"

انہوں نے ہر بات بٹی کوسمجانا ایا فرض

'' فی الحال آپ انہیں منع کرویں کیونکہ ثا قب تو مجھےخودمجی ڈرانہیں پسند۔'' ہجر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

'' جہال تک طحہ کی بات ہے میں آج رات ہی اُس سے دوبارہ بات کروں کی پھر دیکھیں وہ جوبھی جواب دے آپ کو بنادوں کی مگر پلیز آپ اس سليلے ميں کوئي مينشن مت ليں۔'

مال کوسمجھانے کے بعد وہ کچن سے ماہرنکل آئی۔ سخن میں اُس سے نیوشن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کا جھمکھا جمع تھا جن میں ہے گئ ا پے تھے جن ہے وہ فیس بھی نہ لیتی تھی کیونکہ اُن کے گھر والے افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر وہ عامی تھی کہ اُس کے ذریعی جہاں تک پھیل سکتا ے تھیلے، یہ ہی سبب تھا جووہ بھی کسی بچے سے اپنی فیس کا تقاضا بھی نہ کرتی جوکوئی لا دیتاوہ خوثی ہے۔

\$.....\$ '' اینا سیل فون دکھاؤ۔'' اُس کے سامنے شے طحہ کو اچا تک جے کھ یاد آ گیا۔ ہجر نے خاموثی ہے اپنے سانے رکھا فون اُٹھا کر اُسے وے دیا۔ جے الٹ پلٹ کرد یکھنے کے بعد طحہ نے پہلے اس کی بیٹری ٹکالی اور پھر اندر موجود سم باہر ٹکال لی۔

''یہ کیا کررہے ہو؟'' اُس کی بیر کت ہجر کی سمجھ میں نہ آئی اس لیے اُس نے حیران ہوتے ہوئے تو حما۔

طحہ بنا کوئی جواب دیے ظاموثی سے اپنے کام میں مصروف رہاسب سے پہلے اُس نے ہجر کے فون سے نکالی گئی سم کو دو ککڑے کرکے قریب موجود ڈیٹ بن میں ڈالا اور پھر پینٹ کی جیب سے والٹ ڈکالا ، اُس میں سے ایک عدد سم برآ مد کی اور اُسے ہجر کے فون میں لگا کر فون ہجر کی جانب بڑھادیا۔

" بہر میرے سوالی کے پاس نہیں ہونا چاہیں جونا ہے تم می کوایک ایسا سیل فون خرید دو جوانہیں استعمال کرنے میں آسانی ہوتا کہ وہ اپنی نمبر جیلے چاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرسکیں۔ " ہجراکو اپنی مشورے نے نوازے کے بعد وہ مینو کارڈ ویکھنے میں مقروف ہوگیا جبکہ اُس کی اِس کرت نے ہجر کو جران کرویا ، جرت کے ساتھ ساتھ اُس کی مجت میں ساتھ اُسے خوشی بھی ہوئی کہ طحہ اُس کی مجت میں ساتھ اُسے خوشی بھی ہوئی کہ طحہ اُس کی مجت میں کے کسی اور سے بات تک کرے ، عام طور پر کسی کے کسی اور سے بات تک کرے ، عام طور پر کسی رویہ اُن کے داوں میں بیا عتماد پیدا کرویتا ہے کہ بھی لڑکی کی زندگی میں شاوی سے قبل لڑکوں کا ایسا رویہ اُن کے کہا اور کا ایسا بسی اور اس اعتماد نے ہجر کے دل کو ایک گونہ سکون بخش دیا۔ سکون بخش دیا۔

'' کن سوچوں میں گم ہو بتاؤ کیا آرڈر کروں؟'' اُسے اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر طحہ

"ابھی کچھ ہی دریش عادل بھی بہال آنے ولا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کنچ کا آرڈر تین لوگوں کے لیے دے دیا جائے ٹھیک ہے تا۔" ہاتھ میں موجود بیل فون پر سیج پڑھتے ہوئے وہ ہجرے مخاطب ہوا۔

ر میں اس بالک ہیں۔'' '' ہیں ہاں بالک ہیں تہمیں جو کھانا ہے تم آرڈرکرو۔''طحہ کی ٹارائسٹی تم ہوگئ ہجر کے لیے اس سے بڑی بات کو گی اور نہ تھی۔ عاول تو و سے بھی طحہ کا جگری ووست تھا۔ وہ اور اس کی ایک ووست اکثر ہی ان ووتوں کے ساتھ شریک ہوتے آج اتفاق تھا جو عادل اکیلا آرہا تھا جس پہ ہجرکو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ پہ ہجرکو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔

'' جانے کیوں تمہارے یا یا کا بخار پچھلے کچھے دنوں ہے کم ہی نہیں ہور ہا جو کھاتے ہیں وہ بھی ہضم نہیں ہوتا فورا اُلٹیاں شروع ہوجاتی ہیں۔'' اس کی تمیض کی تریائی کرتے ہوئے ممی کو جیسے اچا تک پایا کا خیال آگیا۔ '' ماں ماما سلے سے خاصے کمزور بھی دکھائی

" ہاں پایا پہلے سے خاصے کمزور بھی دکھائی دے در ہے جیں۔ میراخیال ہے کہ انہیں کسی اجھے ہوتے ہی کئی اسکول میں بھی جاب کی کوشش کروں گی۔''

'' تمیٹی تو تمہاری شادی کے لیے ڈالی ہے وہ تو میں اُن سے نہیں لینے والی۔'' ممی نے صاف انکارکرتے ہوئے کہا۔

"آپ میری شادی کی فکرمت کریں طحہ کے گھر والوں کو القد تعالٰ نے بہت نواز ا ہے اے میرے جیز کی ضرورت نہیں ہے ابھی اُس نے محصیت پر بتایا ہے کہ اُس کے پایائے اُسے بالکل محصیت پر بتایا ہے کہ اُس کے پایائے اُسے بالکل نئی کار خرید کر گفٹ کی ہے اب وہ چاہ رہا ہے سے اُسے اُس کی گاڑی میں میں بیٹھوں پر کوئی اور ہیں۔ "

'' اچھا بیاتہ بہت انچی بات ہے پھر بھی بیٹا پچھانو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔اب ایسے تو تمہیں خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جاسکتا۔''

میں ماں ہور سے ہیں ہا جا سا۔ بیٹی کے جہرے پر پھیلا اطمینان انہیں '' ابھی فی الحال آپ سب کچھ چھوڑیں اور مجھے بیاتا ئیں کہ طحہ گھرآ نا جا ہتا ہے پاپا کی طبیعت پوچنے اور ساتھ ہی جھے اپنی نئی گاڑی دکھانے تو اب میں اُسے کیا جواب دوں۔'' ہجر خوش سے بھر پور کہے میں بولی۔

" اکیلا آرہا ہے یا گھر کا کوئی اور فرد بھی ساتھ ہے؟" ممی کیا پوچھنا جاہ رہی تھیں وہ سمجھ گئی۔

'' فی الحال تو اکیلا ہی ہے وہ جا ہتا ہے کہ پایا سے مل کر انہیں سب مجھے بتا دے تا کہ پایا یہاں وہاں فضول لوگوں سے میرے رشتے کی بات نہ کریں۔''

یے گئے کی محبت فخرین کر اُس کے لیجے میں بول

اسپتال لے کر جانا جاہے '' اینے یا یا گی صحت *ک* کے کر جرکے کہے میں بھی تشویش درآئی۔ '' ڈاکٹر زیدی کے پاس تو لے کر جاہی رہی ہوں اب انہوں نے جو نمیٹ لکھ دیے ہیں فی الحال كروانا ميرے ليے نامكن ہے۔ سیدهی کر کے انہوں نے ہجر کے حوالے کی۔ ''اب دیکھوآج ہفتہ ہو گیا وہ کام پر بھی نہیں جارے کون ی سرکاری نوکری ہے جو لکی بندھی انخواہ بے فکری سے کھر آجائے گ۔ آج بائیس تاری ہوئی بری مشکل سے پندرہ دن کے میے ہے ہیں جو سیٹھ انہیں دے گا وہ بھی کہیں جا کر یا کی تاریخ کا اب سوچنا پڑے گا اس میں کم کا راش ڈالول یا اُن کے نمیٹ کروالوں۔'' ممی کے لیج میں تشویش کے ساتھ تھکن بھی اُتر آئی۔ أن كى بات بھى درست سى \_ ۋاكثر زيدى کے ایک وزٹ کی فیس 8 ہزار رو پے بھی جو وہ کئی ماہ ہے دے رہی تھیں۔ جمرنے صاب لگایا دودن بل تک اِس کے یاس خاصے سے تھے جوکل ہی أس نے عادل کو اُوھار دیے کیونکہ اُسے اپنی میں جمع كرواني تھي مائے لواس فے طحہ سے تھے مكر چونکہ طحہ اپنا اے تی ایم کارڈ اینے شوروم پر ہی چھوڑ آیا تھا۔اس لیے بجرنے عادل کی مدد کے خیال سے اسے یاس موجود رقم أے دے دی۔ اب اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ دوسرے ہی ون طحہ ہے

کھے موجا اور ممی کی جانب دیکھتے ہوئے ہوئے۔
'' آپ پریشان مت ہوں بانو خالہ سے کچھ
رقم اُدھار لے کر پایا کے نمیٹ کروالیں اور ویسے
بھی ہماری ایک کمیٹی بھی اُن کے پاس سے پوچھیں
اگر دے دیں تو ، ورنہ میں ایکے ماہ ٹیوٹن قیس سے
اگر دے دیں تو ، ورنہ میں ایکے ماہ ٹیوٹن قیس سے
اُس کا قرض اُ تاریدی گی اُس کے علاوہ ایکرا مرخم

اُن پیسوں کا تقاضہ کردیتی ۔لہذا اُس نے دل میں

(دوشيزه 18)

'' جی میں جمری ہوں آپ کو کیا کام ہے جھ ہے؟'' میں سینڈ ہوتے ہی ای کے موبائل پر حذیفہ کا فون آگیا۔

"السلام عليم بھائي .....!" كال ريسيوكرتے بى حذيف كى آ واز أس كے كانوں سے كرائى پہلے بى جدلے ميں موجود لفظ بھائي نے أسے اندر تك شانت كرديا۔

'' وعلیم السلام خیریت تو ہے نا۔'' حذیفہ کے اس طرح کال کرنے کے عمل نے اُسے تھوڑا سا پریشان کردیا۔

ر یہ اس ہے ایک کام تھا تگر پہلے آپ وعدہ کریں کہ طحہ ہے کوئی ہات نہ کریں گی ورندوہ مجھے جان ہے مارد ہےگا۔''

مذیفه کالہجہ کی خاص بات کی نشاند ہی کررہا تھا اُس کا دل دھڑ کئے لگا۔ '' تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔'' وہ جلد از جلد

جا ننا جا ہتی تھی کہ حذیفہ کیا کہنا جا ہ رہا ہے۔ '' آپ کو طحہ نے بنایا ہوگا کہ وہ اپنے

روستوں کے ساتھ پاکتان ٹؤر پر جارہ ہے۔'' حذیقہ نے بات شروع کرنے کے لیے تمہید ماندھی۔

'' ہاں اور میرا خیال ہے جعرات کی میے اُن کی روائلی ہے۔''

" بجھے آپ سے ای سلسے میں بات کرنی تھی رات پا پا اور طحہ کا چھوٹا سا جھڑا اہو گیا ہے کیونکہ وہ اپنے شوروم سے عادل کو کافی رقم اُ دھار دے چکا ہے۔ جس کا علم ہوتے ہی پاپانے اُسے خوب ڈانٹا اور ساتھ ہی ہے بھی کہہ دیا کہ اب وہ عادل کو اوھار دی ہوئی اپنی رقم واپس لے ورنہ پا پا اُسے پاکستان ٹور پر جانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہ '' تو آتم نے آسے سب کھے بنادیا پھر آسے علیہ ہے تھا کہ وہ اکیلانہ آتا اپنے ساتھا پی ای کو بھی لیے کہ تا ہے تھا کہ وہ اکیلانہ آتا اپنے ساتھا پی ای کو بھی ہے کہ اور طحہ کے خدشہ رہتا کہ طحہ کی ای بھی ہی ہجر اور طحہ کے ان وہ نہیں ہوں گی جس کی بودی وجہ ان وونوں کے اشیش میں نمایاں اور واضح فرق تھا مرطحہ نے اپنے ہمل کے ذریعے ہمیشہان کے اس خیال کی تر دیدگی ۔ جس کی ایک بہترین مثال اس خیال کی تر دیدگی ۔ جس کی ایک بہترین مثال اپنے بارے ہمن آگاہ کرنا تھا ورنہ عام طور پرکوئی اپنے بارے ہمن آگاہ کرنا تھا ورنہ عام طور پرکوئی ایک بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ آتا اور یہ بی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ آتا اور یہ بی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ آتا اور یہ بی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ آتا اور یہ بی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ آتا اور یہ بی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ و نے کا پیتہ دی بات انہیں طحہ کے تخلص ہونے کا پیتہ دیے دیا ہے۔

'' انشاء الله انہیں بھی جلد ہی لے آئے گافی الحال تو وہ لا ہور گئی ہیں وہاں اُن کی والدہ یعنی طحہ کی نافی کی طبیعت خراب ہے۔''

''اچھا چگوٹھیک ہے تم اُسے بلوالواور کہنا کہ لیج بھی ہمارے ساتھ ہی گرے ۔' ممی نے کچن کی جانب جاتے ہوئے آجر کو ہدایت کی جسے سنتے ہی وہ خوش ہوگئی اور فورا ہی آئے کے قرر لیع طحہ کو گرین سکنل کی خوش خبری سنادی۔

A .... A

'' آپ ہجر ہیں؟''اس کے سل پر کسی انجان نمبرے آنے والامپین اُسے جران کر گیا یہ فہرسوائے طحہ کے کسی اور کے پاس نہ تھا اب اُس کی سجھ میں نہ آیا کہ وہ جواب دے یا نہ دے، ابھی وہ ای شش و نئے میں تھی کہ ایک میسیج آگیا۔
'' میر نے میسیج کا جواب تو دیں میں طحہ کا جھوٹا بھائی حذیفہ ہوں میں نے آپ کا نمبر طحہ ہی کے بھائی حذیفہ ہوں میں نے آپ کا نمبر طحہ ہی کے سواکوئی سیل سے لیا ہے۔''اب جواب دینے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

میں کہ ان چیوں میں سے پھر رقم می اسے باآ سانی دے دیں گی۔ بیہ ہی سوچ کر ہجرنے حذیفہ سے طحہ کی مدد کا وعدہ کرلیا۔

" بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے میری پریٹانی دور کردی درنہ یقین جانیں طحہ کے نہ جانے کی مجھے اس قدر تکلیف تھی کہ میں بیان نہیں کہ کرسکتا بہر حال آپ مجھے ایک وعدہ کریں کہ طحہ کو میرے فون کا نہیں بتا کیں گی اور نہ ہی اُسے میام ہونا چاہیے کہ آپ اُسے مید م میرے کہنے پر دے رہی ہیں۔ "فون رکھنے سے قبل حذیفہ نے اُس سے ایک بار پھر سے داز داری کا وعدہ کے اُس سے ایک بار پھر سے داز داری کا وعدہ ہے۔

\$ .... \$ .... \$ ....

''جنہیں ایک وم بندرہ ہزار کی کیا ضرورت پڑگئی ؟''ممی نے ججر کی طرف ویکھتے ہوئے جیرت سے سوال کیا اور اب ججر کی سجھ میں نہ آیا کہوہ ممی کوکیا جواب و لے۔

کہ وہ می کو کیا جواب دہے۔
'' بولو ہجر کیا گرنے ہیں تہمہیں پندرہ ہزار۔''
می اُس کے سامنے کمڑی جواب طلب تھیں اور
جواب دینا اُس کے لیے خاصامشکل امر تھا۔
'' وہ می دراصل جھے نہیں طحہ کو ضرورت ہے
پندرہ ہزار کی ، اگلے ماہ واپس کردے گا۔' اب
ہتائے بنا کوئی دوسرا جارہ نہ تھا۔

''طحہ کو ....؟'' ممی نے جرت سے دہرایا۔ '' اُن کی تو ماشاء اللہ اتنی بڑی فرنیچر کی دکان ہے جو مارکیٹ میں عین کاروبار کی جگہ پر ہے اور دکان کا کا وَ نٹر بھی طحہ ہی سنجالتا ہے۔ پھراس نے تم سے بندرہ ہزار کیوں مائے ؟''

'' ممی دکان نہیں شوروم کہا کریں۔'' ہجر کو پہلا اور فوری اعتراض می کے لفظ 'دکان' کہنے خاموش ہوا۔
'' اوہ تو پھر .....'' وہ جائی تھی کہ عادل اتی
جلدی رقم واپس نہ کرے گا کیونکہ دو ماہ سے زائد
عرصہ گزرجانے کے باوجود اُس نے ہجر سے
اُدھار لی ہوئی رقم بھی ابھی تک واپس نہ کی تھی تو
وہ طحہ کے میے کیاواپس کرتا۔

'' تو یہ کہ تی الحال عادل کے پاس پیسے ہیں نہیں اورای طرح طحہ کا پاکستان ٹؤ روالا پروگرام کینسل ہونے جارہا ہے لیکن اگر آپ اس کی مدد کریں تو وہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلاجائے۔''

'' بین اس سلیلے میں اُس کی کیا مدو کر علی ہوں؟'' حدیقہ کی بات پوری طرح اس کی تھے میں نہ آئی۔

ش ندآئی۔ "مکن ہو کے آؤ اُسے پھر آم دے ویں مگر اس طرح کدائے شک بھی نہ ہواور آپ اُس کی روجی کرویں۔" "اوہ .....اچھا ...." حذیفہ کی بات اب اُس

"اوه .....ا چھا .... مقدیقہ کی بات اب اُس کے مجھ میں آئی طحہ اور اُس کے پایا کے درمیان ہونے والا یہ جھڑا نیا نہ تھا اکثر ہی وہ کسی نہ کسی بات پر اُس سے ناراض ہوکر اُسے جیب خرج دینا بند کردیتے اور ایسے میں ہجر ہی اُس کے کام آئی مگراس بار شاید طحہ نے مارے شرمندگی اُس سے کوئی بات نہ کی تھی اُسے طحہ کے پایا پر بہت خصہ آیا جو ہمیشہ اُس کے ساتھ ایسا ہی کیا گرتے۔

" اندازا أے كتنے پیپوں كى ضرورت ہے؟" جركے سوال كے جواب ميں حذيفہ نے اپنے اندازے سے ایک رقم أسے بتادى بانو خالہ نے اى ماہ انہیں كمیٹی دى تھی جوممی كے پاس محفوظ مقى ویسے بھی كمیٹی كے آ و ھے ہيے تو ہجرا پی ثیوش فیس سے تی ویا كرتی ۔ اى ليے أسے امید

وونين

'' تم ماشاء الله خود عقل مند ہو ای لیے جو حمہیں بہتر کگے وہ کرواور ساتھ ہی کوشش کروطحہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے گھر والوں کو تمہارے رشيخ كے ليے لياتے"

''اُس کی بردی بہن کی شاوی ہے ممی وہ ہوجائے تو پھر طحہ ضرور اپنی امی کو لے کر آئے گا۔" سادگی میں کہ گئ اس کی بات س کرشہلا جيران رونتيں -

'' اُس نے تو ہمیں اپنی بہن کی شادی میں نہیں بلایا۔''ممی کااعتراض بجاتھا۔ '' اُس کی بہن کی شادی میں کا فی فیلی پرالم تھاکی طرف اس کے جاجا آلی کا رشتہ ا گ رے تھاور دوسری طرف آن فود کسی کو پسند کرتی نفیں۔ ای جھڑے کی بدولت بری افراتفری میں ان کی شادی طے ہوئی ہے۔

"اچھا....." کی پُرسوچ کیچے میں بولیس \_ '' ویسے تو پچھلے ہفتے جب وہ اپنی گاڑی میں فبهارے مایا کو ہاسپیل کے کر کیا تو یعین جانو الہیں بے حد خوشی ہوئی کہارے تھے کہ طحہ نے آج میرے منے کی کی کا احساس بالکل ختم کرویا۔''ایک بل میں ہی می کو اُس کی پچھیے ہفتے کی جانے والی ایک بےضرری مددیا دکرا کے خوش کر گئی اور ممی کے چبرے پرمسکراہٹ ویکھ کر بجر کا ول بھی مطمئن ہو گیا۔

\$....\$

'' پیہم کہاں جارہے ہیں؟'' گاڑی کواجنبی رائے کی طرف جاتا و کھے کر بجرنے جرت ہے سوال کیا۔

'' میں تہیں اینے گھر لے کر جاریا ہوں۔''

"-c3/62 محے نے اس کے جربے یرایک نظر ڈالی ممی نے بات کے دوران انجر کے چرے

''اور مسے مجھ ہے طحہ نے خود نین مانکے اس ے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا لبندا اُس کے یا یا · نے اُسے یا کتان اُور کے لیے رقم دینے سے انکار كرديايد بأت مجھاس كے بھائى نے بتائى ب اب میں صرف اس کی مدد کے ارادے سے أے رقم دینا جائتی ہوں جبکہ وہ خود مجھے سرام کی بھی صورت لینے کو تیار نہیں ۔ " ہجر ہمیشہ ہے می کو ہر یات بتانے کی عادی رہی تھی ہیہی وجی تھی کہوہ ان ہے کچھ چھیائی نہ کی تھی۔

جبراس نے تم سے روپے ماتکے ہی نہیں توتم أے دوكى سطرت؟"

کی نے خاموثی ہے رقم اُس کے سامنے لاکر ر کھتے ہوئے سوال کیا۔

الميرى أى كروست عادل سے بات ہوئی ہے وہ کل طحہ کے ساتھ شاینگ سینٹرآئے گا وہاں ی میں اس سے ملوں کی پھر کی طرح بدرقم آے وے دول کی۔ دیسے بھی اس سلسلے میں عاول نے میری مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔

'' ہجر بہت اچھی طرح جانتی ہوتم تمہارے یا یا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دو ماہ ہے وہ کام پر نہیں گئے گھر کا گزر بسر میری سلائی اور تمہاری ثیوش سے ہور ہا ہے ایسے میں سے کچھ جمع شدہ رقم ے جو میں نے تمہارے یایا کے علاج کے لیے رمی ہےان کای ٹی اسکن اورائم آئی آر ہونا ہے جس کی قیس انجیمی خاصی ہے۔اور میں نہیں جا ہتی كه ان حالات ميں ہم اپني جمع شدہ رقم كو اس طرح ضائع كريں پہلے تم پيسہ جہاں اور جيے بھی خرچ کرتی تھیں میں نے بھی منع نہیں کیا مگراب بات اور ہے اب ہمیں ایک ایک یائی سوچ سمجھ کر

محبت بين أيير طنغ والانتخاب '' او اوَّ اَبْعِلِ مِبْلِي مِبْلِي مِبَائِجِ مَا مِينِ وَرَاا جِيمَا سَامِيًّا مِا مِيًّا

ہوکرآتی۔''طحہ کے کھر جانے کا من کروہ ایک دم بى كائفس موتى -

" كوئى فائد ونبيل كيونكه كمريس بهى سوائ ميرے كوئى اور تہيں ہے ۔ سب لا ہور كزن كى شادی میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔"طحہ نے اس کے چرے کو بغور تکا۔

" پھر کیا ضرورت ہے اسلے اس طرح گھر نے کی کوئی و کھے لے گا تو بلاوجہ کی یا تیس بنائے

معتبیں کسی کی باتوں سے کیا لینا وینا جب میں تعہیں ایخ ساتھ لے کر جار ہا ہوں اور ہاں یاد آیا یہ تھے سیٹ پر زکھا بیک اٹھالو اس میں تمارے کے دارے آئدہ جبتم کرے باہر تکلوتو اے پہن لینا کیونکہ بچھے یہ بات بالکل پند ہوں کہ مہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھیے۔'' یات کرتے کرتے اُس کے کیجے میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک بجیسی تحق مجی آئی جو جرکو الچھی لکی اوراس نے خام آتی ہے۔ میٹ پررکھا بیگ ا مھالیا، گاڑی ایک ہوش علاقے کے خوبصورت بنگلے کے سامنے جا کر رک کئی۔ ہجر جیران رہ گئی، الح کے آگے گئے کے آگے گئے کے ہوکراُس کے ذہن میں ایک چھوٹی سی کالوٹی میں موجود اینا گھر آگیا، جے چلانے کے لیے اُس نے آج مبح ہی ایک اسکول میں بھی جاب شروع کردی تھی ۔ گیٹ کھو لنے والا بوڑ ھا چوکیدار تھا۔ وہ طحہ کے ساتھ خاموثی ہے اندر داخل ہوگئی ، گھر کی ایک ایک چیز اُس کی توجه اپنی جانب مبذول کروار ہی تھی طحہ کی سنگت میں چلتی ججرکوایک مل میں ہی اپنی قسمت پر رشک آگیا بیرسب کچھ تو

''تم نے مجھے بھی تبیں بتایا کہ تمہارا گھرا تنابروا اور عالیشان ہے۔' وہ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے قابل ستائش کہے میں یولی۔

" يهال تو مم اى ماه شفث موت مي دراصل آنی کے سسرال والے ہمارے فلیٹ میں رشتہ لے کر آنے پر تیار نہ تھے لبذا ای کے مشورے کے مطابق ہم نے یہ بنگلہ کرائے پرلیا اور ای طرح ہارا اسٹینڈرڈ آئ کے سرال والول کے برابر ہوگیا اور پھراُن کا رشتہ آسائی

ے طے ہو گیا۔ بظاہراُس کا انداز بالکل سادہ ساتھا تکر بجر کو اس کی بات کانی عجیب محسوس مونی وه آیک دم

خاموش ہوگئی۔ منتم جیٹھو میں نے عاول کوفون کیا ہے وہ بس ابھی کھانا کے کرآ رہا ہوگا کھانا کھاتے ہی ہم تکل چلیں کے اور پھر میں تمہیں کھر چھوڑ دوں گایا وآیا راستے میں الشفاء لیمارٹری سے یا یا کی رپورٹس بھی

اُ ثفانی ہیں۔'' ''لیکھانا ہم کی ریٹورنٹ میں بھی کھا کتے تنے اس کے لیے گھر آنے کی کیا ضرورت آئی۔'' بدسب ہجرنے سوچا ضرور مگر کہانہیں کیونکہ جانتی تھی کہ طحہ کوچھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے کی یماری ہے اس ون اتنے سالوں میں پہلی بار ہجر کو طحہ کا روبیہ کچھ شوآ ف سامحسوں ہوا جے جا ہے ہوئے بھی وہ نظرا نداز نہ کر سکی۔

¥ .... \$ جر کے یایا کی رپورٹس آ گئی تھیں انہیں معدے کا کینسرتھا۔ ممی نے جب سے پیرسنا اُن کا رور وكربرا حال تفاممي كوسنيعا لتے ہوئے ہجر كى سجھ میں نہ آ ر ہاتھا کہ وہ ایناد کھی ہے بیان کرے۔

اُس نے بھی خواب میں بھی نہ سوحیا تھا جو طحیہ کی

الك فمبرآ أكيا، يرفم طحد ك يايا كا تفاء جرك پاس اُس کے امی اور پایا دونوب کے تمبر موجود تقے طحہ أے كئي باريہ يفتين و ہائى كرواچكا تھا كہ اس کی امی اور پایا دونوں ہجر کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں اور ہجر جب جاہے انہیں فون کر عتی ہے اور اگر جا ہے تو اینے اور طحہ کے بارے میں سب کچھ بتاعتی ہے اور اس سلسلے میں ہمیشہ اس کا لهجها تنامضبوط موتاكه جحركوبهي اس كا ديا موانمبر آ زمانے کی ضرورت ہی نہ پڑی مگر آج جانے کیا ہوا وہ بے خیالی میں اس کے یا یا کا غیر ملا بیٹی ووسری بی بیل بر سمی نے فون ریسیو کرایا۔ تحرابث میں اُس نے فورا سلام کردیا۔ " السلام عليكم انكل!" فون تو كرچچى تقى اب أے بھی نہ آیا آ کے کیایات کے۔ ودوليكم السلام كون بات كرر باب؟ " طحد ك طرح أس كے ياياكى آواز اور لہجد دونوں بہت

'' جی میں ہجر بات کررہی ہوں۔'' جواب وے کر وہ دوسری ست متوقع شناسائی کے لیے پُراحید تکی۔

اگریہ آپ کا نام ہے تو بہت خوبصورت ہے۔' اُن کا جملہ جرکو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہاں شاسائی نامی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ دوسراطحہ کے پاپا کا جملہ ادر بولنے کا انداز وہ اپنا اعتماد بالکل کھو بیٹھی اور مارے گھبراہٹ کے فون بند کردیا اُسے اس وقت شدید جرت ہوئی جب اگلے ہی بل اس کے فون پرطحہ کوئی ارادہ نہ تھا وہ تو صرف طحہ کی کہی ہوئی بات کوئی ارادہ نہ تھا وہ تو صرف طحہ کی کہی ہوئی بات '' پلیز می اس طرح مت رو میں آپ اس طرح ہمت ہاردیں گی تو میں کیا کروں گی کس طرح پایا کوسنجالوں گی۔'' ہجرنے اُن کے آ نسو پو چھتے ہوئے ہے ہی سے کہا۔

''میری تو پیچھ بیس نہیں آ رہا میرے بیچے کہ اب ہم دونوں اکیلی عورتیں کیا کریں گی ان حالات میں تمہارے پاپا کا علاج کس طرح ممکن ہوگا تمہاری اسکول کی تخواہ اور ٹیوٹن سب ملاکر بھی ہم اتنا خرچہ نہیں کر کتے۔'' پریشانی کے ساتھ ساتھ انہیں چیوں کی بھی فکرتھی۔

د ل خراب ہوتا۔ '' ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کداب طحہ سے خود بات کروں ایسا کرو کہتم اسے فون کرو کہ ہم سے آگر ملے۔'' ممی نے پاپا کو جواب دیتے ہوئے ہجرکومخاطب کیا۔

ہوئے ہجرکو مخاطب کیا۔ '' ٹھیک ہے ممی ۔۔۔۔!''انہیں جواب دے کر وہ اندر کمرے میں آگئی بیڈیپر رکھا اپناسیل فون اٹھایا صبح سے طحہ کا کوئی میسیج نہ آیا تھا۔وہ بے خیالی میں اپناسیل چیک کردہی تھی جب اس کے ساسے

" و پسے سب خبریت تو ہے نا؟ " وہ جاننا حا ہتی تھی کہ طحہ اس کی بابت کیوں دریا فت کررہا ہے کہ وہ اس وفت کہاں ہے۔ '' خیریت ہی ہے اصل میں امی تم سے ملتا جاہ

ر ہی تھیں اس لیے سوچا اگرتم گھر ہوتو تمہیں پک كرلول ليكن چلوخير كوئي بات تهيس پھر بھی سہی اللہ

'تم یا یا کا خیال رکھواس وقت انہیں تمہاری زیاده ضرورت ہے۔

اس کے ساتھ ہی اُس نے فون بند کر دیا۔ جم نے پایا کی تیموتھرا پی سے متعلق طحہ کو ایک ہفتہ کیل ہی بتاویا تھا وہ تو دن اور ٹائم بھی جانتا تھا۔ آہے جا ہے تھا کہ اٹی امی سے ملا قات کا وہ ٹائم طبے کرتا جس میں جرفری ہوتی یہ ماکا ساشکوہ اس کے ول اس اجرا۔ جے اللے بی بل اس نے خود ساختہ دلیل کی مدد ہے فوراً ہی سُلا دیا۔ یقیناً طحہ مجول گیا ہوگا کہ آج کیا تاریخ ہے۔ بیخیال ول میں آتے ہی اس کا ومائع بھی فورا ہی مطمئن ہوگیا۔ ویسے بھی اس کے دل کو دمائے مر فوقیت حاصل محی۔ و ماغ اس کے دل کے تابع تھا جواس کا دل جا ہتا اور کہتا وہ اس کا د ماغ یا آ سائی مان

\$ .... \$ " ہیلولیسی ہوآ ہے؟" طحہ کے یایا کی طرف ے آنے والے اس مین نے بجرکو پریشان کردیا۔ پھرائی یہ پریشائی وہ زوبیہ سے نہ چھیایائی۔ زوبیہ ہے اس کی دوئ اسکول جاب کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی تمر جلد ہی وہ اُس پر اتنا اعتماد کرنے لگی کہ اُس سے طحہ کی ہر بات شیئر کر لیتی وہ یا تیں بھی جو وہ اپنی ممی کوبھی نہ بتا سکتی تھی۔ بلاشبہ زوبیہ ہے بات کر کے اُسے کی بارالیا بھی محسوں

نا كام تفهري - أ الدازه بواكيطي في أس م جھوٹ بولا تھا مگر کیوں یہ وہ سجھ نہ پائی مگر اُس ایک کال کے بعدے اُسے طحہ کے یا یانے فارور ڈ فیکسٹ بھیجنا شروع کردیے۔

طحہ کے جھوٹ کے ساتھ ساتھ سے بھی اُس کے ليے مجھنا مشكل تھا كه أس كے پايا ايما كيون كررب بي مرج صرف بيرها كرآ كمي زندگي كا سب سے بڑا عذاب ہے جب تک آپ دوسروں کے متعلق کچھ ہیں جانتے یقین جانیے آپ بوے فا کرے میں ہیں کیکن جے ہی یہ جان پہچان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے آ ب کا فائدہ نقصان میں بدلنے لکتا ہے اور آپ کے سامنے وہ سب کچھ آ جا تا ہے چوہیں آنا جا ہے اور پیجمی کیفیت اس وقت اجرک تھی طحہ کے یا یا سے ہونے والی معمولی ی شاسانی اُسے ایک عذاب میں منتلا کر گئی۔اس کے بعد مزید خوف میں کہ اگر بھی اُن کا فون طحہ کے ساہے آگیا تو وہ اُسے کیا جواب دے گی جبکہ وہ آج تک میہ ہی سمجھ رہا ہے کہ اُس کا نمبر سوائے أس كے كسى اور كے ياس تبيس بطروہ ہر ملاقات میں جر کے فون کی میوری چیک کرنے کا بھی عادی تھااوراس پرایک صورت میں ہجر کے لیے يريشاني يزهاني\_

×....×.....× '' کہاں ہوتم ....''اس کےفون ریسیوکر تے بی طحہ نے جلدی سے پوچھا۔ " یایا کے ساتھ ماسیطل ..... "اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ آج اُن کی کیموتھرانی ہے۔ باپ کو پہنچنے والی متوقع تکلیف کے احساس نے اس کے دل کو دھی کر دیا تھا۔ ' اچھا....' اتا كہدكر لائن كے دوسرى طرف مكمل خاموش جيما گئي \_ الو جھےلائوالدیدیتانا پڑے گا کہ پہل سری طرف ہے ہوئی۔'' مطرب ساک ملانہ کی استعمال کو ا

طحہ کے پاپا کی طرف سے کی جانے والی گھٹیا حرکت سے زیادہ اُسے اس بات کی فکرتھی کہ پہل اُس کی جانب سے ہوئی اور سے بات طحہ کی ناراضگی کا ہاعث بے گی۔

" میں ہنی اس لیے تھی کہ اس مسکے کا ایک بہت ہی آ سان ساحل ہے جو شاید پریشانی میں ہمہارے دماغ ہے نکل گیا۔ " اجر کے چرے پر اڑی ہوا ئیال دروہ اڑی ہوا ئیال دکھی کرز وبیہ کو شجیدہ ہونا پڑا اور دہ صل یہ ہے کہ تم "انکل تی" کا نمبر بلاک کردو۔ " اس نے لفظ" انکل تی" پرز وردیتے ہوئے کہا۔ اس نے لفظ" انکل تی" پرز وردیتے ہوئے کہا۔ اس نے لفظ" انکل تی" پرز وردیتے ہوئے کہا۔ اس نے لفظ" انکل تی " پریشائی ہے موت کی سول نہ آئی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی بلاوجہ اسے دن پریشائی ہے موت کی سول پریشی ہوئے دو آئیں دی۔ ہوئے دہ آئی دی۔ ہوئے دہ آئی

'' تھینک اور دوبیاتم نے میری ایک بڑی پراہلم حل کردی و ہے بھی مجھے امید تھی کہ تمہارے پاس بیرے مسئلے کاحل شرور ہوگا۔''

اس نے اپنے اون پر طحہ کے پاپا کا قبر بلاک کرتے ہوئے زوبیہ کاشکر بیادا کیا۔

'' ویسے ایک بات کہوں ہجر ٹر امت منانا۔'' زوبی نہایت سجیدگی ہے اس کے چہرے کی جانب تک رہی تھی۔

'' ہاں کہو ویسے بھی میں تمہاری کسی بات کا تبھی برانہیں مناتی '' ہجر کے جواب میں مبالغہ آمیزی کاعضر قطعی شامل نہ تھا۔

'' انسان کا کرداراس کے خاندان ہے پت چلنا ہے اور جس خاندان کا سربراہ ہی اتناچیجیورا ہوکہ ایک انجان نمبر ہے آنے والے فون برکسی لڑکی کی آواز س کر بناا بنی عمر کا لحاظ کیے اُسے میسیج ہوتا جیے وہ طحہ کے معاطے ش کی سنگوک ہوا ت
کی باتوں ہے ہجر نے کئی بارشک کی بوسو تھی
ضرور کر پروانہیں کی کیونکہ جتنا وہ طحہ کوجانی تھی اتنا
اس سے ملے بنا زوبیہ اُسے نہ جان سکی تھی اور
ہیشہ یہ ہی سوچ ول میں آ کر اُس کے دماغ کو
مطمئن کردیتی ۔ اس وقت بھی انگل کے حوالے
سے بہتر ساتھی کوئی نہ دکھائی دیا۔ اسکول کی ہر یک
ہوتے ہی وہ اُسے ساتھ لیے باہر گراؤنڈ میں
ہوتے ہی وہ اُسے ساتھ لیے باہر گراؤنڈ میں
اُسی موجود کوئی دوسری نیچران کے درمیان ہونے
میں موجود کوئی دوسری نیچران کے درمیان ہونے
والی گفتگون میں سکے۔

''کیابات ہے جرتم اتی پریشان کیوں ہو؟' اُس کے چہرے پر چھائی پریشائی دو ہیدنے فورا محسوس کر لی۔جوابا ہجرنے اُسے طحہ کے پاپاکو کیے جانے والے فون سے لے کر آج اُن کی طرف سے طنے والے میسی تک ہر بات بچ بچ بتادی جسے سنتے ہی زوبیہ ہنس دی ہے

'' میری جان پر بنی ہے اور تم اس رہی ہو۔'' وہ بخت برا مان گئی۔

وہ محت برامان گا۔ '' مجھے تو ڈر ہے اگر کسی دن طحہ نے میرے فون پر اپنے پاپا کا آنے والا کوئی میسے پڑھ لیا تو جانے کیا ہو۔'' وہ طحہ کو لے کر پچھ خوف زدہ بھی مقمی۔

'' تو اچھا ہے نا پڑھ لے کم از کم اُسے بھی تو پتہ چلے اپنے مہان پا پاجانی کا جن کی تعریف میں وہ زمین آسان کے قلا بے ملا تار ہتا ہے۔' زوبیہ اردو کی ٹیچر تھی اس لیے اُس کی محفظو میں محاروں ان کی بھر مار ہوتی۔

'' وہ تو ٹھیک ہے گریہ بھی تو سوچونہ آخراُن کے پاس میرا نمبرآیا کہے اور جب وہ یہ یو جھے گا

کے جارہا ہوتو بھل بھاؤ اُس خاندان کی نوجوان
سل کس قدر قابل اعتبار ہوگی جہاں تک بیں بجھتی
ہوں ایک فیصد بھی نہیں۔ ' زوبیہ کا انداز قطعی تھا۔
'' اپنی اپنی سوچ ہے در نہ ضروری نہیں کہ گھر
کا ہر فرد دوسرے کا آئینہ ہو ہر فرد اپنے کردار کی
تھیل کا ذمہ دار خود ہوتا ہے اور ویے بھی کی فرد
کے کردار کی تعییر میں اولیت ماں کو حاصل ہوتی ہے
باپ کہاں ٹائم دیتے ہیں اور جہاں تک میں بجھتی
ہوں طحہ کی ای ایک آئیڈ مل خاتون ہیں جن سے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے
باتیں سن کر انداز ہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے

۔ جرکی تجویش اب آرہا تھا کہ طحہ اور اس کے والد کے درمیان ہر وقت ہونے والے اختلا فات کی وجہ کیا رہی ہوگی ضرور اُسے علم تھا کہ اُس کے والد کی سرگرمیاں کیا ہیں ہیہ ہی سبب تھا جو وہ اُن سے اس قدر چڑتا تھا۔

"الله كرے تمہارالیتن طح پرایے بی برقرار رہے حالات أے كئی بھی مترازل ندكریں۔"
زوبیہ نے ول كی گہرائوں ہے اُس ساوہ اور
معصوم لاکی كو دعا دی جس كی زندگی كامحورسوائے
طحہ كے كوئی اور نہ تھا اور نہ بی بھی ہوسكتا تھا اس كا
اندازہ كچھ بى ماہ میں زوبیہ كو بہت التھے ہے ہوگیا

☆.....☆.....☆

'' جہیں ہے ہے آئی کی بیٹی ہوئی ہے۔' وہ طحہ کے ساتھ کی پر آئی تھی جب اچا تک ہی اُس طحہ کے ساتھ کی پر آئی تھی جب اچا تک ہی اُس نے ہجر کو بیہ خوش خبری سنائی ہجر نے دیکھا بیخر سنائے ہوئے کی جاری مائی کہ انتہاں کی ایس سے محلا پڑا تھا وہ اپنی الکوتی بہن سے بہت محبت کرتا تھا ای حوالے سے اپنی بھا نجی بھی اُسے خاصی عزیز ہوگی ہے بات بنا

کے جربھ طق کی۔

'' تقریبا چوہیں سال بعد ہماری فیملی میں آپی

کے بعد دوسری بیٹی ہوئی ہے۔'' اُس نے

کھلکھلاتے لہج میں اپنی خوش کی دجہ بھی بتادی۔
'' بہت مبارک ہو طحہ، میں بھی آپی کی بیٹی

د کھنا چاہوں گی اگرتم چاہوتو....''اپنی خواہش کا

اظہار کرتے ہوئے اُس نے طحہ کے چرے پر

ایک نظر ڈالی جو ہجر کی بات سنتے ہی کی سوچ میں

ایک نظر ڈالی جو ہجر کی بات سنتے ہی کی سوچ میں

ایک نظر ڈالی جو ہجر کی بات سنتے ہی کی سوچ میں

ایک نظر ڈالی جو ہجر کی بات سنتے ہی کی سوچ میں

م ہو لیا تھا۔
'' فیک ہے آ جاؤ چلیں .....'' کچھ سوچنے
ہوئے اُس نے نیمبل سے گاڑی کی چاہیاں
انھا میں اور فورائے پیشتر اُٹھ کھڑا ہوا۔
''ابھی .....' وہشش وہ میں جتلا ہوئی اُسے
لگا طحے غراق کررہا ہے گراس کے چیرے پر طاری
سنجیدگی نے ہجرکو تھوڑا سایزل کردیا۔

بیرن کول انجمی کیا ہے؟'' جواب کے اتھ ہی سوال مجمی کیا ہے؟'' جواب کے

ساتھ ہی سوال بھی کیار

'' سرامطلب ہے کہ مجھے پہلے بناتے ہیں اور فائی طور پر اُس تھی پری کے سیار ہوگر آئی اور فائی طور پر اُس تھی پری کے اُسے وہ اُس اُسی اس طرح فالی ہاتھ جانا کچھ بجیب سالگ رہا ہے وہ بھی پہلی بار۔'' اُس نے بچکیاتے ہوئے اپنی ہات اُس کی مباداطحہ برانہ مان جائے ہات وہ ہم راستے سے لیکن جہاں تک تحفہ کی بات ہے وہ ہم راستے سے لیکن جہاں تک تحفہ کی بات ہے وہ ہم راستے سے لیکن جہاں تک تحفہ کی بات ہے وہ ہم راستے سے لیکن جہاں تک تحفہ کی بات ہوئے کی ضرورت نہیں ہے تم اُس کے لیے اتنا پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہوکہ وہاں موجود تمام ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہوکہ وہاں موجود تمام لوگوں میں نمایاں ہی نظر آؤگی انی اس سادگ سے ہو بھی غلط نہیں ہوسکتا۔''

المحد في ال طرح فراج تحسين بيش كرك

مجی آئی حماب ہے کیا جائے۔'' آئی کے ہیکے کھیکے لیج میں کئے گئے اس سوال نے ہجر کوسوچ میں ڈال دیاوہ مجمی تھی کہ تخفی خود ہی خرید ہے گا۔ اس کا یہ اطمینان فورا ہی رخصت ہو گیا اس نے ہینڈ بیک میں موجودا ہے پیپوں کا حماب لگایا۔ پاپا کی دوائیاں خریدنے کے بعد اس کے پاس صرف تین یا چارسورو ہے باتی بچتے تھے جو کی بھی اجھے تخفیہ کے لیے ناکافی تھے۔

''اگر پہنے ہیں ہیں تو پھر کسی دن چلے جائیں گےتم پر بیٹان مت ہو۔' طحہ نے ہجر کے ہوجے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی و یہ میں نے آئی گوشی کر کے تمہارے آنے کا بتادیا تھا کوئی بات توں میں شخص کرو بتا ہوں۔' اس جملہ کے ساتھ اُس نے ہجر کے لیے سوچنے کی تنجائش بالکل ختم کردی۔ ہجر کے لیے سوچنے کی تنجائش بالکل ختم کردی۔ ہجر کے لیے سوچنے کی تنجائش بالکل ختم کردی۔ گاڑی کسی جیوار شاپ پر لے جاؤ۔' وہ دل ہی دل میں جسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یولی۔ میں جسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یولی۔ میں جسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یا بھر کوچے ال ہوا۔ میں جسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یا بھر کوچے ال ہوا۔۔

''اتنے ہیے ہیں تہبارے پاس۔'' ''چیاو نہیں ہیں البتہ یہ پالیاں ہیں۔' اس نے کان سے اپنی بالیاں اُ تاریخے ہوئے طحے کو کھا تیں۔

'' بجھے اب یہ چیوٹی لگنے لگی ہیں می کہ ارای میں کہ پالیاں میں کہ پالیاں کی جیلے ہونے کے بعد وہ یہ بالیاں کسی جیوار کو دے کر مجھے دوسرے ایئر رنگ لے دیں گی۔' اس نے ساری بات طحہ کو بتاتے ہوئے بالیاں اپنے سامنے ڈیش بورڈ پررکھ دیں۔ '' تو تم اپنی ممی سے کیا کہوگی بالیاں کہاں گئیں؟'' سوال کے ساتھ ساتھ طحہ نے گاڑی سڑک کنارے دوک دی۔

'' پِيَمُهُ بِحَلَى يَهِهِ دول كَي أَسِيمَ جِهُورُ و في الحال

اُس کے چہرے کو ایک رونق می بخش دی اس نے اپنے افغر اُس نے اپنے لفظوں کی ایسی جاد وگری دکھائی کہ ججر فورا ہی اپنا ہینڈ بیک سنجالتی اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ طحہ نے گاڑی کا فرنٹ ڈوراُس کے لیے کھول دیا، ایئر فریشنر اور اے می کی شنڈک نے اس کے ایشر کے اس کے اس کے اعصاب پر ایک خوشگوار ساتا ٹر چھوڑا۔

'' تم کسی دن ٹائم نکالو میں تمہیں بھی گاڑی جلا ناسکھا دول۔'' شاید کچھمرد تورت کی نفسیات پر تکمل عبور رکھتے ہیں طحہ بھی اُن میں سے ایک تھا بجر کو تھمل طور پر اپنی گرفت میں لینے کا ہمر جانتا تھا۔گاڑی ٹیل ہمنے ہی بجر کے چبرے پر دکھائی دینے دالی خوشی دیکھتے ہی بجر کے چبرے پر دکھائی دینے دالی خوشی دیکھتے ہی بجھ گیا کہ اُسے کون می بات متاثر کر کھی ہے چبرے دیکھ کر اندر تک

" بلکہ ایسا کرو کہ کوئی ڈرائےونگ اسکول جوائن کرلو میں اُس کی فیس بے کر دوں گا۔" ابھی وہ پہلے ہی اُس کے پھیلائے شخطے حسین لفظوں کے جال سے باہرنہ نکلی تھی کہ گھے نے اُسے ایک بار پھر سے قید کرلیا۔

'' نھیک ہے تہارے پاس جب ٹائم ہو ایڈمیشن کے لیے لیے جانا۔''الکار کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی وجہ ،سوسر تسلیم تم کیا جو تھم یار ہوا کہ مصداق وہ اُس کی ہر بات پڑھل کے لیے تیار تھی۔

''او کے اب بیہ بتاؤ کہ آپی کی تعمی پری کے لیے کیا تخفہ لینا ہے۔'' گاڑی مین روڈ پرڈالتے ہی وہ اپنے مطلب کی طرف آگیا۔ ''میں نے تو مجمی کسی چیوٹے بچے یا بچی کے لیے کوئی تخفہ نہیں خریدا اب تمہیں جو بہتر گئے وہ لیے کوئی تخفہ نہیں خریدا اب تمہیں جو بہتر گئے وہ لیے کوئی تخفہ نہیں خریدا اب تمہیں جو بہتر گئے وہ

و۔ '' تمہارے پاس کنی رقم ہے تا کے تحد کا تعین

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

آے ہمیشہ اس طرح بے چین کرتی تھی۔ '' یار سرمد بھائی کے دادا اسپتال آگئے ہیں سرمد بھائی اور ان کے ابو بھی ساتھ ہی ہیں۔'' وہ تمہید باندھتے ہوئے بولا۔

" نو پھر ..... ' وہ سجھ نہ پائی طحہ کیا کہنا جا ہتا

ہے۔ '' پھریہ کہ وہ لوگ کافی برانے خیالات کے مالک ہیں تہہیں میرے ساتھ و کھے کر باتیں بنائیں گے کہ بناکسی رشتے تم کس طرح میرے ساتھ گھوم رہی ہووغیرہ وغیرہ۔

" اوه ..... " اصل بات اب أس كي مجه مين

المن المرتم في الوجنايا تقاكة في اورسر مد بعالى كى المحرة من المائى كى المحرة المائى كى المحروب المائى كى كى المائى كى المائى كى المائى

'' ہاں یہ بات سی ہے ہمراس بات کاعلم اُن کے دادا کوئیں ہے بہر حال اب اُسے چھوڑ واصل مسئلہ یہ ہے کہ بیل جہیں اندر لے جاکر کس طرح متعارف کرواؤں یہ ہی سب سوی کر بیس نے عادل کوفون کردیا ہے بس ابھی وہ آتا ہی ہوگا جیسے مادل کوفون کردیا ہے بس ابھی وہ آتا ہی ہوگا جیسے ما وہ آئے ہم اندر جا تیں گے وہاں سب کے سامنے بیس کہہ دوں گا کہتم عادل کی بہن ہواور عادل کوتقریباسب ہی لوگ جانے ہیں۔''

کیکن تم نے تو بتایا تھا کہ آئی مجھے تمہارے حوالے سے جانتی ہیں تم تو شاید انہیں میری تصاور بھی دکھا چکے ہو۔'اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہجراس نئی اور غیر متوقع صورت حال سے پھھاپ سیٹ ہوگئی تھی۔

'' ہاں ہاں تم گھبرا کیوں رہی ہوآپی کوساری بات کاعلم ہے میری اُن ہے میں پر بات ہوگئ ہے اور میں نے انہیں سب کچھ بنا دیا ہے اُن ہی کے مشور ہے پر میں نے عادل کو کال کی تھی۔'' ایک کسی جیولر کے پاس چلو تا کہ ان بالیوں کو پاکش کروا کراچھی می پیکنگ کروالیس '' مار سال کے جاتا ہے۔''

وہ طحہ کے سوال کو چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے بڑے اطمینان ہے بولی۔

برے ہیں سے ہوں۔ '' ویسے تمہاری مرضی ہے لیکن مجھے اچھانہیں لگ رہا کہ تمہارے کان خالی کروا کر میں آپی کی بٹی کو تخفہ دے دول۔'' طحہ ابھی تک تذبذب کا شکارتھا۔۔

'' افوہ طحہ جلدی کرو آپی انتظار کررہی ہوں گی۔'' وہ پہلی بارطحہ کے ساتھ اُس کی فیملی ہے ملئے جارہی تھی جس کی خوشی اُس کے ہرا نداز ہے جسک رہی گئی۔

" مل ب جعے تہاری رضی ....." ایے جے وہ بجر کی ضد کے آگے ہار مان کیا ہو۔ الکے یا چ منٹ بعد وہ ایک جیولر شاپ پر تھے، بجر نے بالميال يالش كرواد أل كالر أيك خوبصورت سا بالس خريد كراس بين ركھتے ہوئے اپنے ہنڈ بيک میں ڈال لیں۔ اے اس کا برس پالگل خالی تھا کیونکہ اس میں موجود حارسورو کے جیولر کی نذر ہو چکے تھے مگر ہجر کو اس کی کوئی پر واہ نہیں تھی تقریبا میں منٹ بعد وہ شہر کے ایک بڑے میٹرنی ہوم کے باہر کھڑی تھی۔طحہ أے گیٹ کے سامنے آتار کرگاڑی یارک کرنے گیا اور جب دس منٹ بعد وہ گاڑی یارک کر کے واپس آیا تو موبائل کا نول ہے لگائے وہ کسی سے مصروف گفتگو تھا۔ ہجرنے ویکھاوہ چبرے ہے کچھ پریشان لگ رہاتھااب وہ بے چینی ہے طحہ کے فون بند کرنے کی منتظر تھی تا کنہ پتہ چلے کیا ہات ہے۔

''ایک پرابلم ہوگئ ہے؟''فون بندکرتے ہی ہجرکے کچھ پوچھے بناہی وہ آ ہتہ سے بول اٹھا۔ '' خیریت تو ہے کیا ہوا؟''طحہ کی پریشانی سکینڈ میں ہی طحہ کے جواب نے اُس کی ساری اُس مجہاراد ماغ تو خراب میں ہے۔ 'وہ ایجر کی یریشانی دور کردی اور وہ قدرے مطمئن ہوگئی جانب تکتے ہوئے غصے سے بولی۔

ر کالے ہی میل وہ اس پرائیویٹ روم کے اندر تھی جہاں آپی اپنی نومولود بٹی کے ساتھ موجود تھیں۔ تم ساتھ ہی طحہ کی امی اور سرمد بھائی بھی تھے اُس کے ضر

ساتھ ہی تلحہ کی امی اور سرمد بھائی بھی تھے اُس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا، عادل آچکا تھا

عادہ دہاں رس میں ہوئی ہیں۔ '' یہ میری چھوٹی بہن ہجرہے اسے ہمیشہ سے سک نہیں چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔'' عادل کے ہوگیا تھا۔

اس تعارف پر وہاں موجود کسی فرد کے چبرے پر کوئی شناسائی دکھائی نہ دی۔وہ سب کے لیے قطعی منابع

اجنی تھی۔ آنی اور آنی کے عام بے رویے نے

أے خاصا مانوں کیا اُسے لگا تفاطحہ کے گھروا لے

اس کا والہانہ استقبال کریں گے ورنہ کم از کم طحہ

کے حوالے سے اُن کا روبہ ہجر کے ساتھ خاص الخاص ہوگا مگر وہاں ایسا بھی شا بلکہ آپی نے

تواں کے ساتھ سوائے سرسری می گفتگو کے زیادہ

بات بھی ندی اُن کے پُرغرور روبیانے ہجر کوتھوڑا

ساشرمنده بهی کیا خاص طور پراس ونت جب اس

نے اپنے بیک ہے بالیاں نگال کر انہیں ویں۔ '' ارے اِن کی کیا ضرورت تھی؟'' آلی نے

بالیاں کھول کر دیکھے بنا ہی سائیڈ پر رکھ دیں اور ایس سے رہتے ہیں یہ مکمل کا ج

اس کے ساتھ ہی اُسے مکمل اگنور کرکے وہ سرمد بھائی کے ساتھ مصروف گفتگو ہوگئیں۔طحہ وہیں

زک گیا اور وه پہلی بار دلبرداشتہ حالت میں عادل

کی باتیک پرایخ گھرواپس آئی وہ اتنی پریشان

تھی کہ سارے رائے اس نے عادل سے کوئی

بات بھی ندکی یہاں تک کدوروازے برائر کراس

کاشکر بیادا کیے بناہی اندر چلی گئی۔

\$ .... \$

زوبید کو اُس کی بات سنتے ہی جیرت کا جھٹکا

" جب أس حض نے اپنے گھر والوں سے تمہر الوں سے تمہر الول سے تمہاراکوئی تعارف نہيں کروايا تو تمہيں کيا ضرورت تھی اپنے کان کی بالياں أتار کر انہيں وسنے کی، میں نے تمہارے جیسی بيوقو ف لڑکی آج تک نہيں و يمھی۔ عصے نے و بيد کا چرہ سرخ ہوگا تھا۔

"'''تمہارے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ میں طحہ کی بھانچی کو بنا کچھ دیے واپس آ جاتی ۔'' وہ زویے کے غصے کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے آ ہتے ہے دیا۔

"ظاہر ہے جب وہ ہرقدم پر تنہیں ہوتون بنار ہا ہے تو مجھ حق تو تہارا بھی بنآ تھا اس سے بدلہ لینے کا عبیا جبوث بول کر وہ تنہیں وہاں کے کر گیا تھا ولیا ہی جبوث تم بھی بول دیش کہہ دیش کہ بالیاں تمہار کے بیگ سے کہیں گرگئیں''

زوید کے انداز میں جملتی ہمدردی جمرے
چیسی نے کی وہ جانتی تھی کرز دیدا پی محبت میں اس
قدر جذبانی ہوکر یہ سب کچھ کہدر ہی ہے شاید وہ یہ
سب کہنے میں حق بجانب تھی کیونکہ اسنے ماہ میں
ایک دفعہ بھی اس کی طحہ سے ملاقات نہ ہوئی تھی اور
بنا ملے کسی کے بارے میں لگایا جانے والا انداز ہ
حتی نہیں ہوسکتا۔ گر پھرز و بید کا یہ جملہ کہ طحہ اُسے
بوقوف بنار ہا ہے ججر کو ذرا انچھا نہ لگا اس لیے وہ
بوقوف بنار ہا ہے ججر کو ذرا انچھا نہ لگا اس لیے وہ
تو کے بنانہ رہ سکی ۔

'' پہلی بات تو یہ کہتم اپنی پیغلط نہی دور کر لوکہ طحہ مجھے بیوتو ف بنار ہا ہے کیونکہ ایسا پھھنہیں ہے جوتم سوچ رہی ہو۔'' وہ وضاحت دیے تو رہی تھی محرات میں بہلی بارائے اپنا البحہ خود تھی کھوکھلامحسوں دیائے ہوئے کہا۔جوابا بچرصرف اثبات میں سر سے بھی ہلاکررہ گئی لیکن اسکلے کئی دنوں تک وہ اپنی پریشانی میں طحہ کی امی کوفون ہی نہ کرسکی۔

A....A

پاپا کی حالت دن بدن گردتی جارہی تھی۔
اسکول، نیوش، اسپتال ان سب چیزوں نے ل کر
ہجر کو تھکا دیا تھوڑی بہت جمع شدہ رقم جو می کے
پاس تھی آ ہتہ آ ہتہ کر کے تم ہوگئی۔ اب اُسے
گلتا کہ نیوش کے علاوہ اُسے لازی شام میں کوئی
جاب ڈھونڈنی چا ہے اور ان دنوں جب وہ عالم
پریشانی میں جاب تلاش کررہی تھی اُسے ایک
پریشانی میں جاب تلاش کررہی تھی اُسے ایک
پریشانی میں جاب تلاش کررہی تھی اُسے ایک
اُس نے انٹروی کے ذریعے اپلائی کیا تھا اور
لیم باایک ماہ کی کوشش کے بعداً سے انٹرولو کے
لیم باایک ماہ کی کوشش کے بعداً سے انٹرولو کے
جوا سے کی بھی صورت شام کے اوقات میں گھر
جوا سے کی بھی صورت شام کے اوقات میں گھر
جوا سے کی بھی صورت شام کے اوقات میں گھر
ساتھ جا کرانٹرولو ہے آئی۔
ساتھ جا کرانٹرولو ہے آئی۔
ساتھ جا کرانٹرولو ہے آئی۔

بوتیک ایک بڑے بال میں تھا جس کے اوقات رات 11 بچے تک تھے جبکہ عید کے دنوں میں اس سے بھی لیٹ لیکن یہ جاب اُس کی مجبوری میں اس سے بھی لیٹ لیکن یہ جاب اُس کی میں سے بڑی ضرورت تھا وہ چاہتی تھی کہ می پاپاسے ہجر کی اس جاب کا ذکر کریں اور کوشش کریں کہ وہ آ ماوہ ہوجا کیں انہوں میں نے پاپاسے بات بھی نہ ہوجا کیں کہ وہ یہ ذکر طحہ سے کر بیٹھی جے سنتے ہی وہ خصے سے بھڑک اٹھا۔

'' تم پاگل ہوگئی ہو جو شام چار سے لے کر رات بارہ ہبجے تک گھر سے باہر رہوگی۔اور پھر چانتی ہووہ مال تنہارے گھر سے کتنا دور ہے؟'' ہوا۔ شاید طحہ کے کل والے رویے نے اُسے بھی تھوڑ اسا مایوس کر دیا تھا۔

''الله کرے ایسا ہی ہواور جوتم سوچ رہی ہو وہ درست ہو جبکہ میری سوچ میری طرح غلط ثابت ہو۔'' اُس کا خلوص ہجرکو دی جانے والی دعا میں پوری طرح شامل تھا جس سے ہجرکو ا نکار نہ تھا۔

'' لیکن میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گی اب تم ایک بارطحہ کے گھر والوں سے ضرور ملو، اُسے مجبور کرو کہ وہ تمہیں اپنی امی یا آپی سے ملوائے۔''

' فیک ہے میں اُس کی امی سے خود بات کروں گی میرے پاس اُن کا نمبر ہے۔مطلب تم اُنٹیں خود سے فون کروگی؟''زوبیہ کا سوال جیرت سے خالی نہ تھا۔

'' ہاں اور انہیں یہ بتاؤں گ کہ میں ہجر ہوں۔''ہجرمضبوط کیج میں بولی۔

'' یہ بات تو کل آئیں اسپتال میں طحہ نے بھی بتائی تھی کہتم ہجر ہو جسے بن کر انہوں نے کوئی روِ عمل ظاہر نہ کیا پھر فون پر تمہارا نام سفنے کے بعد ایسا کیا ہونے والا ہے جوتمہارے تمام مسائل حل کردےگا۔''

وہ کمر پر ہاتھ رکھ ہجر کے سامنے کھڑی اُس سے جواب طلب تھی۔

'' نہیں میں صرف نام نہیں بتاؤں گی انہیں اینااور طحہ کارشتہ بھی بتادوں گی ۔''

'' چلوکوشش کر کے دیکھ لولیکن میں نہیں سمجھتی اس کا تنہیں کو گی فائدہ ہوگا اس کے باوجود میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔'' زوبید نے بجر کے تھنڈے یرف باتھوں کو اپنے ہاتھ میں چیز سے زیادہ عزیر ہے۔'' اس نے رندھی ہوئی آ واز میں وضاحت دی۔

ایک بل کے لیے طحہ خاموش ہو گیا ہجر کولگا وہ اپنا نقطہ نظر تسمجھانے میں کامیاب ہوگئ ہے۔ مگر اگلے ہی بل طحہ کے جواب نے اُس کی اِس غلطہ ہی کودورکر دیا۔

''جوہم کہدری ہو بے شک وہ سب تھیک ہے
میں تمہاری کی بات سے انکار نہیں کررہا لیکن
مسئلہ بیہ ہے کہ اس طرح تم محلے بھر میں بدنام
ہوجاؤگی کیونکہ تم جس جگہرہتی ہووہاں اپنی چیوٹی
چیوٹی باتوں کا ایشو بنا کر انہیں بہت اچھالا جاتا
ہے اور صاف بات بیہ ہے کہ میرے گھر میں تو
جار والی لڑگی کوئی پہند نہیں کیا جاتا اور ایسے میں
اتی غلط ٹائم والی جائے ، قطعی نامکن میں نہیں جھتا
کہ اس کے بعد میں بھی بھی انگان میں نہیں جھتا
تمہاری مرضی جو تہارا دل جا ہے تم کرو بجھے کوئی
تمہاری مرضی جو تہارا دل جا ہے تم کرو بجھے کوئی
اعتراض نہیں ہے۔''
اعتراض نہیں ہے۔''

اُس نے عصے ہے جمراکو گھورتے ہوئے ہوال کیا جوابا جمر کے منہ کوئی آ واز نہ نکی طحہ کے اس قدر غصے نے اُسے قدرے خوف زدہ کردیا تھا تقریباً بارہ ہے وہاں سے نکل کر گھر آتے آتے تہمیں ایک نے جائے گا پھر تہمیں وہاں سے کون واپس لے کرآئے گا؟ اُس کے کئے گئے سارے سوال ایسے تھے جن کا جمر کے پاس فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔

''اب خاموش کیوں ہوجواب دومیری بات کا،رات بارہ بجتم کس کےساتھ گھر آ وُ گی؟'' وہ غصے سے دھاڑا۔

'' وہ لوگ مجھے پک اینڈ ڈراپ دیں گے۔'' بالآ خرہمت کر کےوہ بول ہی پڑی۔

'' کوئی ضرورت نہیں ہے آئی ہے ہودہ جاب کے لیے سوائے اسکول جاب اچھی نہیں ہوتی ، جس ڈرائیور کے لیے سوائے اسکول ساتھ تم رائیور کے ساتھ تم رائی ہودہ اللہ اللہ اللہ اللہ تم رہتی ہودہاں التی رائی ہودہاں اتنی رائی ہودہاں التی رائی ہودہاں التی رائی ہودہاں کے میں تم رہتی ہودہاں کے میں تم رہتی ہودہاں کریں گے جس تم رہتی ہودہاں کی رہتی ہودہاں کریں گے جس تم رہتی ہودہاں کریں ہودہاں کریں گے جس تم رہتی ہودہاں کریں ہودہاں کریں ہودہاں کریں ہودہاں کریں گے جس تم رہتی ہودہاں کریں گے جس تم رہتی ہودہاں کریں ہو

آیک اورسوال جس کے بارے میں بجرئے ابھی تک سوچا ہی نہ تھا۔

" ایک من طحہ ....." آخر ہمت کرتے ہوئے اُس نے بات شروع کی۔

''اگر مجھے اس طرح آتا جاتا دیکھ کرلوگ باتنیں کریں گے تو کرنے دو، مجھے اپنے پاپا کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ جو نہ مجھے محلے والوں نے دینی ہے اور نہ ہی کسی رشتے دار نے اور نہ ہی میراکوئی بڑا بھائی ہے جواس لجد گھر سنجا لئے کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہو مجھے جو بھی کرنا ہے اکہلی کو کرنا ہے۔ مجھے اپنایا ہے وئیا گی ہر لیے کوشش آئرتی یا پایا کو داختی کرنے کی بات کرتی البندا ہوتیک کی اس جاب کا موضوع طحہ ہے گفتگو کے بعد اُس روز وہیں ختم ہوگیا اور اُس نے دوبارہ ممی ہے اس کا ذکر بھی نہ کیا جانتی تھی کہ پاپا جبی آ مادہ نہ ہوں گے۔

#### ₩.....₩

''یہاں بیٹھو بیٹا مجھےتم ہے ایک ضروری بات
کرنی ہے۔'' پاپانے بھولی ہوئی سانسوں کے
درمیان ہجر کا ہاتھ تھام کراپنے قریب ہی بٹھالیا
گرمیوں بھر کا ہاتھ تھام کراپنے قریب ہی بٹھالیا
ارکیموٹر اپلی کے بعداُن کی حالت آئی ہی بگڑ جاتی
ارکیموٹر اپلی کے بعداُن کی حالت آئی ہی بگڑ جاتی
تھی کہ بات بھی بمشکل کر پاتے ایسے میں اگر وہ
جر سے بچر ہنا چاہتے تھے تو لازی تھا کہ بات ہے
صد ضروری تھی وہ خاموثی ہے اُن کے قریب بیٹے
مد ضروری تھی وہ خاموثی ہے اُن کے قریب بیٹے
مد ضروری تھی۔

'' میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے تمہاری شادی کر دی جائے۔' انہوں نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا' پاپاکی کہی جانے والی بات اتنی غیرمتو قع تقمی کہ جمران کا مند ہی تھی رہ گئی۔

'' دیکھو بیٹا وفت بہت بدل گیا ہے میری یماری کے ان چھ ماہ نے ہمارے حالات کو قدرے تبدیل کردیا ہے میری بیماری ہرلحاظ سے خطرناک ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج بہت مہنگا ہے۔''

بات کرتے کرتے انہیں کھانی کا دورہ سااٹھا ہجر نے جلدی ہے اُٹھ کر قریب موجود ہوتل ہے گلاس میں پانی ڈالا اور اُن کے لیوں سے لگادیا صرف دو گھونٹ کے بعد ہی انہوں نے گلاس برے کر دیا۔

'' رفتہ رفتہ ساری جمع پونجی ختم ہوری ہے۔'

انہوں نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ '' میں جانتا ہوں کہتم دن رات محنت کر کے گھر کا خرچ چلا رہی ہو جھے تمہاری اس خدمت سے قطعی انکارنہیں۔''

''میں جوکررہی ہووہ میرافرض ہے پاپا آپ پرکوئی احسان نہیں۔''پاپا کی ہر بات کا جواب اُس نے صرف ایک ہی جملے سے دیا۔

"بانوآیا ٹاقب کے لیے تمہارارشہ جاہ رہی ہیں۔ "انہوں نے جیسے اُس کی بات می ہی ہیں۔ "اب فیصلہ تم پر ہے تم کیا جاہتی ہو؟" کیا یا طحہ اور اس کے تعلق کے متعلق سب کچھ جانے ہوئے بھی ٹاقب کا ذکر کررہے تھے یہ بات اُس

المرافیعدو آپ ہت پہلے ہے جانے ای بات کہا ہے۔ جانے ای بات کر دکا ہے۔ اس کر ہر بات کر دکا ہے۔ ہرائے کی طرح وہ بھی سہانے سینے و کھنے کے عادی تھی ایسے میں وہ بھی سہانے سینے و کھنے کے عادی تھی ایسے سینے جہاں ایک خوبصورت ہیرو زندگی کے آخری لو تک ساتھ نبھا تا ہے اور یہ بی سہانے سینے اس کے لیج میں بھی جھلک رہے سہانے سینے اس کے لیج میں بھی جھلک رہے

" پیتانیس کیول مجھے ایسا محسوس ہورہا ہے جیسے میری بیاری اور ہمارے بگڑے معاشی حالات نے طحہ کو خاصا تبدیل کردیا ہے اگر ایسانہ ہوتا تو کیا میری عیادت کے لیے اُس کے گھرے سسی کا آنافرض نہ تھا؟"

پاپا کی جانب سے کیا جانے والا بیہ سوال بالکل جائز تھااور یہ بات اُسے کی بارز و بیہ بھی جتا چکی تھی مگر شاید طحہ کی مخبت نے اُس سے سوچنے سمجھنے کی ہرصلاحیت چھین لی تھی۔ ''جہال رشتے ناطے طے کرنے کا ارادہ ہو

و ہاں ونیا داری بھی نیھائی جاتی ہے ادر سے بات تو

OD DOWN

ان دونوں کے درمیان ابھی چند دن قبل ہی ہوئی اسے بین اس کی جھیں نہ آیا کہ پاپا کی کہی ہوئی ہوئی ایسے بین اس کی جھیں نہ آیا کہ پاپا کی کہی ہوئی ہا تیں طرح پہنچائے وہ کہیں بینہ سمجھ لے کہ مجھے اس کی محبت پر اعتبار نہیں اور بیا بات ہمیش طحہ کے لیے ناراضگی کا سیب بنی تھی اور اس کی ناراضگی ہجر کی جان نکال لیتی تھی ہے، کسب تھا جو اس نے طحہ سے کوئی بات کرنے کا ارادہ فی الحال پچھونوں کے لیے ملتوی کردیا۔

ہماں ہیں ہوتے و حیث ہوئے چرے پر ایک نظر زوبیہ نے اُس کے شع ہوئے چرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا ، آپے آج کی سجے ہی ججر

کے بے چین ی نظر آ رہی گیا۔ ''آ ں …… ہاں ……'' اُس کی بات سنتے ہی

ہجرنے خالی خالی نظروں ہے اُس کی جانب تکا ایسے جیسے وہ زوبید کی ہات مجمی ہی نہ ہو۔

"کیا بات ہے انگل تو ٹھیک ہیں نا؟" اُس نے اپناسوال ایک بار پھرسے دہرایا۔ کیونکہ ہجری اس قدر پریشانی کی وجہ فی الحال اُسے کوئی اور وکھائی نہ دے رہی تی۔

'' ہاں وہ تو ٹھیک ہیں۔'' مختصر سا جواب دے کر ہجرخاموش ہوگئی۔

" پرتمہاری پریشانی کی دجہ کہیں بیر تو نہیں؟"
اُس کے خاموش ہوتے ہی زوبیہ نے اپنے
موبائل کی اسکرین اُس کی طرف کرتے ہوئے
سوال کیا۔ ہجرنے چونک کرموبائل اسکرین پر
ایک نظر ڈالی تصویر کسی اجنبی لڑکی کی تھی جے اس
سے قبل اُس نے بھی نہ دیکھا تھا۔

'' کون ہے ہی؟'' ہجرنے حیرت سے زوبیہ کی جانب تکتے ہوئے سوال کیا اُس کے چیرے تم بھی اچھے ہے جانتی ہو کہ اسٹے یرسول میں طحہ نے آج تک تہمیں اپنے کھر والوں سے نہیں ملوایا سوچو ذرا کیوں؟''

بات کرتے کرتے اُن کی سائس پھول گئی گر آج شایدوہ ہر بات کرلینا چاہتے تھے یہ بی سبب تھا جو ہجر بنا رو کے اُن کی ہر بات سنی گئی اُسے اندازہ ہوا کہ زوبیہ کے بعد پایا بھی طحہ سے بدطن ہورہے ہیں۔اُس نے پایا کو طحہ کی بہن اور مال سے اسپتال میں ہونے والی اپنی سرسری ک ملاقات کے متعلق کچھے نہ بتایا تھا۔

اور آگر پھر بھی تمہیں طحہ پراعتاداور بھروسہ ہے تو اُس سے کہوا ہے گھر والوں کو لے کر آئے ورنہ بھی اللہ میں اللہ سخت ورنہ میں یا پاکا لہم سخت اور حتی تصالب مزید کسی دلیل کی مخائش نہ تھی۔ اور حتی تصالب مزید کسی دلیل کی مخائش نہ تھی۔ اور حتی تصالب مزید کسی دلیل کی مخائش نہ تھی۔ اور حتی بات کروں گی۔''

پایا کے ہاتھ تھاستے ہوئے اُس نے انہیں ضروریقین دلایا جبکہ اُس کا دل خودیقین سے خالی تھا۔ جہاں کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود تھا کہ فی الحال طحہ اُس کی یہ بات نہیں یا نے گاجس کا انداز ہو وہ اِس دن اسپتال میں طحہ کے رویہ سے لگا چکی متعی طحہ اُس کے والد اجر کے گھر آنے پر آ مادہ نہیں اُس کے والد اجر کے گھر آنے پر آ مادہ نہیں ہور ہے وجہ اسٹیٹس کا نمایاں فرق تھا۔ بقول طحہ اُس کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ بلندی کی جانب د کیھتے ہیں اور جن کے نزویک لوگوں کی جانب د کیھتے ہیں اور جن کے نزویک لوگوں کی جانب د کیھتے ہیں اور جن کے نزویک لوگوں کی وہ سب تھا جو اُس کی استے والد سے نہیں بنی لوگوں کی ہے اور بیہ کی وہ سب تھا جو اُس کی استے والد سے نہیں بنی کی دوسری طرف وہ ججر کو یہ جی یقین دلا چکا تھا کہ وہ آئی اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی وہ آئی اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی ایک اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی ایک اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی ایک اور ای کو بے حد پہند آئی ہے اور جلد کی ایک ایک کی ہے بات

مزید کی دھو کے سے نگا جائے ، جس کے لیے ہر ممکن کوشش کررہی تھی اور ابھی پچھ دیر قبل دکھائی جانے والی بیاتصاد پر بھی اُس کی ان ہی کوششوں کا ایک معمولی سانتیجہ تھیں ۔

" میں جانتی ہوں جہیں میری یہ بات بہت بری گی ہے لیکن کے یہ ہے کہتم ایک نہایت بے قوف لڑی ہواگرتم طحہ کے پاس ایڈ ہوتیں تو تنہیں پتا چلنا کہ آج کل اُس کی آئی ڈی صرف اور صرف اس لڑک کی تصاویر سے بھری ہوئی ہے وہ ہرجگہ اُس کے ساتھ ہوتا ہے ای لیے تہیں مسلسل اگنورکر رہا ہے۔"

اگنورکررہاہے۔'' ''حمہیں غلط نبی ہوئی ہے زوبیہ!'' وہ جب یولی تو اُس کا ایجہ چہرے کی نسبت زیادہ مطمئن

و پر دراصل اُس کی کزن ہے جو آج کل لا ہورے آئی ہوئی ہے چونکہ یہ پہلی بارکرا چی آئی ہاس لیے طحہ اکثر اُسے کہیں نہ کہیں تھمانے کے لیے لے جاتا ہے اور دہاں کی جائے والی تصاویر دہ اپنی آئی ڈی میں ڈال دیتا ہے۔ زوبیا ومحسوس ہوا جیسے اُس کے سامنے ہجر کی

" چلو میں تمہاری بات مان کیتی ہوں آو پھر تمہارے چبرے برنظر آنے والی پریشانی کی وجہ کیا ہے بیاتو کم از کم بتادو۔" زوبیے زچ ہوتے ہوئے بولی۔

عِکْ طُحِهِ مَرْ الای صفائی پیش کرر ماہو۔

'' وراصل طحہ کے ابواس پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی اس کزن سے شادی کر لے جبکہ طحہ اوراس کی امی اس رشتہ پر بالکل آ مادہ نہیں اُس کی امی جاہتی ہیں کہ طحہ کی مرضی کے مطابق اُس کا رشتہ مجھ سے طے ہوائی بات کو لے کرآج کل ان کے گھر میں ٹینشن چل رہی ہے۔''

پرشناسائی کی ہلکی می متی بھی نہتی جس کا انداز ہ
زوبیہ کو بخوبی ہو چکا تھا اُس نے بنا جواب دیے
اپنے فون کی اسکرین کو پریس کیا اور آنے والی
اگلی تصویر ہجر کے سامنے کردی۔ ہجر نے دیکھا
اب اُس لڑکی کے ساتھ طحہ موجودتھا جے دیکھتے ہی
بیاندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ وہ اُس لڑکی کو بہت پرانا
جانتا ہے وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے زیادہ دلچیں
ہجر کو بہتھی کہ وہ طحہ کے ساتھ کیوں تھی؟ اور یہ
تصویرزو بیدنے کہاں سے حاصل کی۔
تصویرزو بیدنے کہاں سے حاصل کی۔
دہتمہیں تھی در کیاں ہے مادی اُس

''' منہیں یہ تضویر کہاں سے ملی؟'' سوال سے زیادہ اندازمشکوک تھا۔

''ایڈیٹنگ نہیں ہے حقیقی تصویر ہے۔''زوہیہ نے برا سامنہ بناتے ہوئے موبائل اُس کے سامنے ہے اٹھالیا۔

' فیس بک پرایڈ ہوائی کے پاس؟'' فون ہند کرکے بیک میں رکھتے ہوئے وہ ہجر سے مخاطب ہوئی۔

الکاؤنٹ بنانابالکل پندئیں۔'' اکاؤنٹ بنانابالکل پندئیں۔'' اکاؤنٹ بنانابالکل پندئیں۔''

پہلی سے زیادہ دوسری بات میں سچائی سی اور بیہ بات زو بیہ سے زیادہ کوئی نہ جان سکتا تھا۔

" اچھا ۔۔۔۔۔ لیکن میں اُس کے پاس ایر ہوں۔ " زوبیہ نے اطمینان سے اُس کے چبرے پرنظرڈ التے ہوئے جواب دیا۔

'' معاف کرنا ہجرتم ہے طحہ کا ذکر من کر جانے کیوں مجھے ہمیشہ ایبا لگا وہ لڑکا تمہارے ساتھ صرف ٹائم پاس کررہا ہے۔'' زوبیہ نے ویکھا ہجر کے چہرے پر غصے کی ہلکی می سرخی چھا گئی ہے جس کی اُسے کوئی پروانہ تھی کیونکہ وہ صرف اتنا جا ہتی کی اُسے کوئی پروانہ تھی کیونکہ وہ صرف اتنا جا ہتی گھی کہ اُس کی سادہ لوح اور مخلص می یہ دوست

( M DESERVED

'' کیا بات ہے می آپ اس قدر پریشان کوں نظر آری ہیں۔'' وہ صبح ہے ہی و کیورہی تھی کوں نظر آری ہیں۔'' وہ صبح ہے ہی و کیورہی تھی کہ می کچھ کم صم می بال کھانا لیکاتے ہوئے ہے دھیانی میں انہوں نے اپنا ہاتھ بھی جلالیا ابھی بھی وہ خاصی دیر ہے ای طرح خاموش بیٹھی تھیں بالاخر

ہجرے ندر ہا گیااد روہ پوچھ ہی بیٹھی۔

'' تمہارے پاپا کی بھاری نے بچھے پریشان کرویا ہے سبجھ میں تھیں آ رہا اتنا عبط علاج ہم ونوں مال بیٹیاں کس طرح برواشت کریں گ واکٹرز کا کہنا ہے کہ بموقر اللی سے بل انہیں ہر وقعہ ایک انجیشن لگوانا ضروری ہے جس کی مالیت تقریباً بیس بخرار ہے لیکن اسپتال والے ہمیں وہ انجیشن میں ہیں جب بین ہر بندرہ دن بعد ہیں ایک بار ہوتو محمیل ہے کین ہر بندرہ دن بعد ہیں ہزار روپے کہاں ہے آ میں شے۔''می نے تفصیل ہے اُس کی ہر بات کا جواب دیا۔

ا الحیا است از وبیکا دل نه طام کراب ده جمر سے اس ملیلے میں مزید کوئی بات کرے یہ بتاؤ اب انگل کی طبیعت کیسی ہے؟" اُس نے ہجر کی توجہ دومری جانب مبذول کرواتے ہوئے سوال

یں۔
'' ویسے ہی ہیں بلکے کل ہے تو بے تحاشہ
اُلٹیاں کررہے ہیں پھے کھایا بیا ہضم نہیں ہور ا۔'
اِس نے تشویش زوہ لہجے میں جواب دیا۔ ''چلواللہ تعالی اُن کے حق میں بہتر کرے۔''

" أين ...." جرن آسته سے جواب

میں۔'' ویسے ایک بات کہوں ہجر۔'' ہریک بند ہونے کی آ واز ان دونوں کے کا نوں سے ککرائی تو زوبیٹیبل پررکھا اپنا بیک اٹھاتے ہوئے ہجر سے مخاطب ہوئی۔

''تم طحہ کی امی کوخود سے فون کر وتھوڑی تی ہیلو ہائے کر وانہیں بتاؤ کہتم طحہ کی دوست ہجر ہو پھر اِن کا روعمل دیکھوان کا بات کرنے کا انداز '' مطلب ل نہیں رہیں؟'' اُس کے جواب نے ممی کی پریشانی کوؤ گنا کر دیا۔

''بیک میں رکھی تھیں لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں ہیں شاید کہیں گرگی ہیں۔'' گھرائی ہوئی آ داز میں اپنی مال کو جواب دے کروہ جلدی ہے اندر کمرے میں آ گئی مبادامی غصے میں آ کر پچھ اُلٹا سیدھانہ سنا دیں اس کے جواب کے بعدمی کا ردعمل کیا تھا اس میں بیدد کھنے کی ہمت بھی نہھی اُلٹ کے بعد وہ کمرے سے اُس دفت تک باہر نہ اُلٹی جب تک می نے اُس دفت تک باہر نہ لکلی جب تک می نے اُس دفت تک باہر نہ لکلی جب تک می نے اُس دفت تک باہر نہ لکلی جب تک می نے اُس دفت تک باہر نہ لکلی جب تک می نے اُس دفت تک باہر نہ لکلی جب تک می نے اُسے کھانے کے لیے نہ لیارا۔

☆.....☆

رات کا جانے کون سا پہرتھا جب اُس کی المن المحلى وه بچھ بے چین کا می ۔ پچھ در او دہ بچھ نہ یائی کوں؟ پھراے ایک دم یادآیا کھ دنوں ے تبدیل ہونے والے کے رویے نے اُس کے دل کو بے سکون کر رکھا تھا۔ اُس کی کزن واپس لا ہور جا چکی تھی لیکن اُس کے جاتے کے بعد سے طحہ کچے بجیب سا ہو گیا یا شاید پایا کی پریشانی میں بجركو برمحص كارد بيتبد لمحسوس مور باتحا دجيه جوجمي مھی رات کے اس آخری پہر جو بجر کی آ نکھ ملی تو لا کھ کروئیں بدلنے پر بھی أے نیندنہ آئی أس كا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ شاید کھے ہوئے والا ہے کیا؟ بیدوہ نہ جانتی تھی وہ حالت بے سکونی میں بستر سے اُٹھ کھڑی ہوئی کھڑی کھول کریردہ ہٹایا ہی تھا کہ اذان کی تیز آواز اُس کے کانوں ے مرائی یقینا فجر ہو چی تھی اُس نے اندر باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور جائے نماز سنھال کر خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ کے حضور جھک گئی اس یقین کے ساتھ کہ وہ واحد ہستی ہے جو بھی ا کو تنبانیں چھوڑتی اور اس وقت اللہ کے ایک شخر حیلہ کے وسیلہ نہیں بنا۔ ' انہوں نے ایک شخدی آ ہ بھر کر بٹی کی جانب و یکھا یہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ ہم ہر ماہ تقریباً بچاس سے ساٹھ ہزار کہاں سے لائیں گے جبکہ پہلے ہی کیموقرا پی سرکاری اسپتال کی بدولت مفت میں ہورہی ہے لیکن اتن مہتلی دوائیوں کے بعداب یہ انجکشن میری تو بچھ بھی شہیں آ رہا۔''

'' کیموتقرائی کب ہے؟'' وہ اندازہ لگانا حاہتی تھی کہ اُسے رقم جمع کرنے کے لیے کتناوہ ت مل رہاہے۔

مل رہاہے۔ '' ایکلے ہفتے۔۔۔۔'' ممی نے جواب دے کر اُس کے چیرے پرنظرڈالی '' میں سوچ رہی تھی کہ ۔۔۔۔'' وہ اپنی بات کہتے کہتے اُک گئیں۔ ''کیاسوچ رہی ہیں آپ؟''

''سی کہ تہماری بالیاں نیج دوں اس سے ملنے والی رقم سے میرا خیال ہے ایک انجکشن تو لگ مکنا ہے جبکہ ایک کے پینے میر نے پاس ہیں اس طرح اس ماہ ہم دونوں دفعہ کیموتھرا ٹی کرواسکتے ہیں۔' اس کی بات سنتے ہی جبر گزیروائنی کوئی اور وقت ہوتا تو اُسے میہ بالیاں نیجنے میں کوئی اعتراض نہ تھا جبکہ اس وقت وہ بالیاں اُس کے پاس موجود ہی خیمیں اب اُس کی سجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ می کوکیا جواب و ہے۔

" باليال كهال ركعي بين؟" أس خاموش و كيد كرمي في سوال كيا\_

''بالیاں .....' وہ یک دم گڑ ہڑا گئی۔ '' پیتہ نہیں پچھلے ویک ہے وہ مجھے مل نہیں رہیں۔''اب چھیانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اُس نے اپنی مال سے جھوٹ بولنے کے لیے ہمت باندھی۔

ساتھ نے رفتہ رفتہ اُس کے بے سکون ول کو شانت کردیااوروہ جوا پنے رب کے حضور دعا کے لیے سجد ، میں جھکی تو کانی دیر تک ای حالت میں رہی اُس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکی گردن اٹھائے اور وہ کتنی ہی دیرائ حالت میں اپنی اور اپنے پاپا کی صحت کے لیے دعا کیں مانگتی رہی۔

¥ ..... ¥

وہ زوبیہ کے ساتھ اسکول سے باہرنگی جب
سامنے موٹر سائیل لیے عادل کھڑا نظر آیا وہ اس
کے باس سے نہایت خاموثی سے گزری تھی کہ
عادل نے اُس کا نام پکارا۔ وہ جیرت سے اپنی جگہ
کھڑی ہوگئی اُسے امید نہ تھی کہ عادل اُس سے
ملنے آیا ہے کیونکہ آئے ہے قبل ایسا بھی نہ ہوا تھاوہ
اپنی جگہ ساکت ہوگئی جب عادل موٹر سائیکل تھینے
اُس کے قریب آگیا۔

و فرنساید استان المراديات استان المراديات المراديات المراديات المراديات المراديات المراديات المراديات المرادي المرادي المرادي المراديات المرادي المردي المردي المردي المردي المرادي المردي المردي المردي المردي المردي المردي المردي المردي ا

''آپ اتنا حیران کیوں ہورہی ہیں مجھے آپ کو بچھ بتانا تھااس لیے یہاں آگیااگرآپ کو اچھانہیں لگا تو کوئی بات نہیں میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔'' ججر کے رویے سے اُسے ایسا ہی

جاتا ہوں۔ مجر کے رویے سے اے ایسا ہی موں ہوا۔

' ماں اس طرح مرداہ کھڑے ہوگر ہات کرنا کچھ جیب سالگ رہا ہے۔اس لیے بلیز اگر آپ برانہ مانیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے گھر آ جا کیں۔' طحہ کو بھی اچھانہ لگنا روڈ پر اس طرح کھڑے ہوکر عادل سے بات کرنا یہ بی سوچ کر وہ عادل کواپنے گھر آنے کا کہہ بیٹھی۔

'' إنس او كے ميں شام ميں آؤں گا۔'' وہ
ايک سيکنڈ ميں موٹر سائنگل اشارٹ کر کے اس کی
افظروں کے سامنے سے غائب ہوگيا عادل أس
سے کيا کہنا جا ہتا تھا يہ ہی سوال سوچتے وہ
سب گھر پنجی اُسے پند ہی نہ چلا۔

مثام سے دات ہوگی عادل فرند آیا البت آئی بھی کے کے تریب طویشر در آگیا ہے دیکے کر ہجرکوایک خوشکواری جیرے ہوگی ہی خوشکواری جیرت ہوئی دہ پایا کے لیے بچر پھل بھی جلای سے بچن میں آئے گئی کر بے حدخوش ہوئے می جلای سے بچن میں آئی کہ اُس کے لیے بچرام ہی منت کہ اور کچرام ہی ایک کے اس جیران کی خیر بت دریافت کی اور اپنے کی اور اپنی ایک بال کی خیر بت دریافت کی اور اپنی ایک بال کی خیر بت دریافت کی اور اپنی ایک بال کا دل مزید ایک بھی کھل اٹھا و لیے بھی استے دونوں بعد محبوب کو بھی کھی اٹھا و لیے بھی استے دونوں بعد محبوب کو سامنے دیکے کر چرے پر جو رونق آتی ہے وہ کی اس خواس خواس کی جرکے چیرے پر باآسانی نظر سامنے دیکے کہ جرکے چیرے پر باآسانی نظر اس کھی کی سرخ وسفید آگئی ہی دیک ہی کی خواسورت دکھائی دے رہا تھا۔

مرکب دی تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ رکبی تھی دی دیا تھا۔

و ، ورح رطان رح رہاں۔
" کیا بات ہے نظر لگاؤگی؟" اُسے مسلسل
اپنی جانب تکتا پاکر طحہ شرارت سے بولا۔ پاپا پر
شاید دوائیوں کا اثر تھا یا پھر بیاری ، کمزوری وہ
میشے میں شے غنودگی میں حلے گئے تھے ۔

رن أے آئے سامنے بٹھائے تکی رہے کا ہائے ری مجبوری کھے خواہشیں ایسی جوصرف دل میں رہ جانے کے لیے بی ہوتی ہیں ان میں ہے ہی ایک وہ خواہش بھی تھی جوابھی جر کے دل نے كى تھى اور جس كا يورا ہونا فى الحال اس وقت ممكن

" اب كب آؤ كي؟"وه دروازے كى چو کھٹ پکڑے کھڑی تھی ،محبوب گیا نہ تھا کہ پھر ے آنے کی امیدنے اُس کے دل کو ای گرفت

'' پیۃ نہیں یار میں آج کل ویے بھی بہت يريشان مول مجه بي تبين آربا كيا كرون - وه جب ہے آیا تھا خاصا ہشاش بشاش دکھائی دے ر ہا تھا اُس کی پریشالی کا اندازہ جحر کوصرف اس ایک جملے سے ہوا۔

"خریت ہے کیا ہوا؟" طحد کی پریشانی کاس کروہ بھی پریشان ہواتھی ابونے بہت تنگ کیا ہوا ہے بنامیری رضا کے بھو بوگو ہاں کر جیٹے ہیں۔''

" پھر ....." بجر کا دل دھڑک اٹھا۔ " فيمركيا من في صاف الكاركرويا كالم تبين تو کوئی نہیں۔'' جمر کی مایوی کو اُس کے ایک جملے نے پھرامید میں بدل دیا۔ بہرحال اب و بھو کیا ہوتا ہے یہ جنگ کون جیتا ہے میں یا ابو فیصلہ وقت كے باتھوں ميں ہے۔" أے دروازے ميں كھرا چھوڑ کروہ جاچکا تھا۔ وہ بھی جانے کب تک ای طرح اُس راہ گزر کو تکی رہی جہاں سے وہ گزر کر کیا تھااگرمی آ واز دے کراُ ہےا ندرنہ بلالیتیں۔

¥......\* '' جھوٹ بول رہے ہوتم۔'' أیسے عاول کی بات يرايك فيصدبهي يقين ندآ ياطحه بهي بهي ايبا VWWDEN

متہیں اتنے دنوں بعد و بکھا ہے اس لیے خود کو یقین دلانے کی کوشش کررہی ہوں کہ بیتم ہی ہو یا کوئی بھوت جوتمہاراروپ دھارکر ہمارے کھر آ گیا ہے۔" بجر کی آواز میں شرارت کا عضر

'' اپنے دل کو یقین دلاؤ کہ ہیہ میں ہی ہوں۔" وہ آہتہ سے بولا ای بل کرے کا درواز ہ کھول کرممی اندر داخل ہوئیں ان کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو انہوں نے طحہ کی جانب

وارمے آئی آپ نے بلاوجہ زحمت کی۔'' أس نے می کے ہاتھ سے گلاس تھام کرلیوں ہے

" میں نے آج دو پہر کا کھانا بہت لیٹ کھایا ہاں کیے اس وقت کھ بھی کھانے یا پینے کا موڈ

ہے۔'' ایک سپ لے کراس نے گلاس واپس ٹر۔

" ایسے کیے موڈ نہیں ہے می تہارے کیے کھانا تیار کردہی ہیں ادر حمہیں کھا کر جانا ہے۔ بجرك ليج من محبت كے ساتھ مان بھي جھلك رہا

'' پھر کسی دن کھاؤں گا آج تو مجھے گھر بھی جلدی جانا ہے آ کی کے سسرال میں کوئی شادی ہے اور امی میرا انظار کررہی ہوں کی البیں مرے ماتھ جاتا ہے۔"

وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اُے اٹھٹا دیکھ کر ہجر کا ول جیے مرجھا گیا ابھی تو اُس نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا أس كا بس چلتا تو وہ طحہ كو بھى اپنے سامنے ہے ا تھنے نہ دیتے۔ اُس کا من جابا وہ ساری عمر ای

ایک شاطر کھلاڑی ہے جو محبت کے نام پر کئی لڑ کیوں ہے تھیل تھیل چکا ہے اور اے وہ فکرٹ کا نام دیتا ہے وہ لفظوں کا حسین جال مکنے میں مہارت رکھتا ہے اور تم جیسی لؤکیوں کے دل و و ماغ كومفلوج كرديتا ہے۔' عادل نے أے مجماتے ہوئے فون اپنی جب میں واپس رکھ لیا۔ " ليكن ميس كيے مان لوں جوآب كمير ب میں وہ سب درست ہے ہوسکتا ہے آپ کی طحہ ے کوئی بات ہوئی ہوجس کا بدلہ آپ جھے ہے ے ہے۔'' اینے سو کھ لیوں پر زبان پھیر تے جرنے مفلوك انداز عن سوال كيا-''ویے بھی عادل صاحب اگر آپ کو جرے كونى مدردى محى تويقينا آپ كوبهت يهلي أے طح كى فطرت عي آگاه كرنا جا ہے تھاند كداب جب اس کے لیے ہے ۔ کے سننا اور برواشت کرنا ناملن ہو چکا ہے اور کے بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔' زویہ ہجر کی آسٹموں میں آئے آنسواچی طرح دیکے چی تھی۔ جنہیں دیکے کر أس كا ول اپني دوست كي محبت ميں دھي ہو كيا۔

اس کاول اپنی دوست کی مجت میں دھی ہوگیا۔

'' میں جانیا ہوں لیکن کی بیہ ہے کہ جھے ایسا
لگٹا تھا کہ طحہ واقعی ہجر کے معالمے میں جیدہ ہے

اوراس سے شادی کرے گالیکن اب جب وہ اپنی
کزن سے رشتہ طے کر چکا ہے تو میرا خیال تھا کہ
وہ اس سلسلے میں ہجر کوسب کچھ خود سے ہی بتادے
گا گر ایسانہیں ہوا اب مجھے بچھ نہیں آرہا کہ وہ اپیا
کیوں کر رہا ہے شاید اُس کے لیے خود بھی مشکل
ہو چکا ہے کہ وہ ہجر کوسچائی بتائے۔

ہو چکا ہے کہ وہ ہجر کوسچائی بتائے۔

'' کیا ہے تھا اور کیا جھوٹ زو بیدی پچھ بچھ

'' محبت کا قسور صرف اتنا ہے کہ اس میں د ماغ مرجا تا ہے اور صرف دل زندہ رہتا ہے اور ہجراس وقت صرف اپنے دل سے ہی سوچ اور سمجھ رہی تھی اور اُسی کی سن رہی تھی باتی کوئی آ واز سننے پروہ آ مادہ ہی نہ تھی ۔ تمہارا دل جا ہے تو یقین کرو ورنہ کوئی زیر دسی نہیں ہے۔' عادل کو شاید اُس کی بات بری گئی تھی۔

''جوبات آپ کہدہ جیں اس کا کیا جوت ہے کہ وہ تج ہے۔'' زوبیہ نے ہجر کے شخندے شمار ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے عادل کی جانب تکتے ہوئے سوال کیا وہ آئ ہجر ہی کے کہنے پر عادل سے ملنے آئی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہجراس ہے کہیں باہر ملے۔ چاہتا تھا کہ ہجراس ہے کہیں باہر ملے۔ ''میرے یا سہوت بھی ہے کیاں شرط ہے۔ ''میرے یا سہوت بھی ہے کیاں شرط ہے۔

کر آپ جمر کو قابور حکی ایساند ہو کہ ثبوت و سکھنے ہی بیا ہے ہوش دحواس کھو بیٹھے۔''

عادل کی بات قدرے درست تھی۔ زوہیہ
نے ایک نظر ہجر کے زرد چرے پر ڈالی۔ اور پھر
ہیں۔ وکی فیصلہ کرتی ہوئی عادل ہے خاطب ہوئی۔
" آپ مجھے جبوت وکھا میں ۔ بنا کوئی
ہواب دیوا گلے ہی بل عادل نے ان دونوں
کے سامنے اپنی موبائل اسکرین کردی جہاں طحہ کی
اپنی کزن کے ساتھ تصویر موجود تھی الی تصاویر تو
پہلے بھی زوبیاس کی آئی ڈی میں دکھے پھی تھی۔
" اس تصویر میں ایسا خاص کیا ہے جوہم یہ
عنقریب دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔"
سمجھیں کہ طحہ اور ہانیہ کی مطنی ہوگئی ہے ہو ہم یہ
عنقریب دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔"
بہوئی ایسا جبوت نہ تھا کہ جس کی بنا پر ہجرطحہ کو
ہونا مان لیتی دکھی وہر میرا فرض صرف تمہیں
ہے وفا مان لیتی دکھی وہر میرا فرض صرف تمہیں
سمجھانا تھا کیونکہ میں طحہ کا بچین کا دوست ہوں اور
اس کی فطرت ہے بخولی واقف ہوں بھین جانو وہ

زبان پیر کررہ گئی۔ سجھ نہ آیا اب آگے کیا کہے ان کے رویے نے اُس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کردی تھی۔

'' مجھے طحہ نے آپ کا نمبر دیا تھا وہ چاہتا ہے کہ میں .....''

''ابھی تو میں بازار جارہی ہوں تہماری بات

ہیں ک عتی۔''اس کی بات کا شتے ہوئے انہوں
نے بیہ جملہ ادا کیا اور فون بند کر دیا اور اب ہجر سے
مزید برداشت کرنا ناممکن ہوگیا اور وہ پھوٹ
پھوٹ کر رونے گی۔ زوبیہ نے روتی ہجر کا سر
اپنے کندھے سے لگالیا جانے کیوں وہ جائی تھی
کہ ہجر کے ساتھ کی بھی لیحے بیرسب ہونے والا
سے کیونکہ اسے شروع سے ہی طح ہج بی ہجر کے والا
معاطے میں سجیدہ محسوں نہ ہوا تھا جس کاعلم آج

A.....A

جائے آئے گئے دن اور راتیں گزرگی تھیں اور نے بیٹی اور نو بیدی ہے حد اور نوبیدی ہے حد کو شیس بھی اسے پہلے بیسی ہجر بنانے میں ناکام ہونی تھیں ہر وقت اپنا کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہونا، ہنامسرانا یہ سب عمل جیسے اس کی زندگی مونا، ہنامسرانا یہ سب عمل جیسے اس کی زندگی سے فارج ہو چکے تھے۔ طحبہ کے نکاح کی خروہ عادل کے ذریع یا عادل کے ذریع یا تھیدیق اس لیے ناممکن تھی کہ وہ اپنا کا میکٹ نمبر مناید تھیدیق اس لیے ناممکن تھی کہ وہ اپنا کا میکٹ نمبر ان لڑکے یا لڑکیوں کے لیے بہت آسان ہو جو بندکر چکا تھا محبت کے نام پر دھوکہ باز فلرٹ شاید اس کے عادی ہو چکے جس کین وہ لوگ جن کے اس کے عادی ہو چکے جس کین وہ لوگ جن کے اس کے عادی ہو چکے جس کین وہ لوگ جن کے اس کے عادی ہو چکے جس کین وہ لوگ جن کے طرح بریاد ہوجاتے جی اپنا آپ تیاگ دیے نشل میہ جانے بنا کہ اس کا انٹر وو ہم اے فریق پر ذرا

والی الحاکی عبت کی لازوال داستان اور دوسری طرف عادل کی زبانی اس کی فلر فی طبیعت کے بارے میں جانتا، یقیناً فیصلہ کرنامشکل ہوگیا تھا۔
'' طحہ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی امی کو میرے بارے میں سب پچھ بتا چکا ہے ادر جلد ہی انہیں کے کہ بتا چکا ہے ادر جلد ہی انہیں بار پھر سے دل کو سہارا دے کرمجوب کے دفاع بار پھر سے دل کو سہارا دے کرمجوب کے دفاع بار پھر سے دل کو سہارا دے کرمجوب کے دفاع بار پھر اکردیا۔ ویسے بھی چار سالہ تعلق ایک بل میں تو زناناممکن تھا۔

" وہ سب سے ایسا ہی کہتا رہا ہے اور اگر یقین نہ آئے تو تم انہیں کال کر کے دیکے لوسب کچھ عیاں ہو جائے گا وہ صرف اتنا جانتی ہیں کہ طحہ کی بہت ساری لڑکیوں سے دوستیاں ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پر سخت نالبند کرتی ہیں ہوسکتا ہے وہ تنہیں طحہ کی دوست کی حیثیت سے جانتی ہوں اس سے زیادہ کے خبیں۔ "عادل جانے کے لیے اس سے زیادہ کے خبیں۔" عادل جانے کے لیے اُٹھ کھڑ اہوا۔

اکھ کھڑا ہوا۔
'' اور ہاں ہوسکے تو طی کو میرے بارے ہیں
گیجے مت بتانا۔' ابا ہر نکلتے لگتے اس نے ہجرکوتا کید
کی جس کی تا ئید میں وہ بشکل ابنا سر ملا یائی۔
'' میرا خیال ہے تم ابھی طحہ کی امی کو قون
کرو۔'' زوبیہ کے ہدایت کرتے ہی بنا سوپے
سمجھے وہ طحہ کی امی کا نمبر ملاجیتھی دوسری ہی بیل پر
انہوں نے فون ریسیوکرلیا۔

" السلام عليم آن في ميں ہجر بات كررہى ہوں۔" ان كى جلو سنتے ہى ہجركى آواز ميں آنسوؤںكى مى مكل كى اور بشكل أس كے حلق سے آوازنگلی۔

'' ہاں بولو کیا کام ہے؟'' دوسری طرف اندازخاصار و کھاتھا۔

godéren"

. و تا د که کرز و به کوشد بدغصه آیا-بھی تبیں پڑتا۔ ا \$ ---\$ دمتم انتهائي ورجدي احق الركي موجواس صدى

" جرید کیا حال بنارکھا ہے تم نے اپنا اٹھ کر بیشو'' وه گهری نیند میں تھی جب زوبیہ کی آ واز اس کے کا نوں ہے تکرائی وہ اُسے جینجھوڑ کر جگانے کی کوشش کردہی تھی۔

جبكه اجرنے رات مایا كى دوائيوں ميں سے نيندي ايك ميليك ليمي وجه نيندكا نهآنا تفاطحه ك یادی اور سوچیں أے چین سے سونے نیہ وی تی تھیں ادر آج اگر وہ چین کی نیندسوئی ہی تھی کہ زوب آگئی بھٹکل ہجر نے اپنی موندی ہوئی

آ تکھیں کھولیں۔ '' ہجر کیا ہوگیا ہے تنہیں کیوں اپنی زندگی الك السي تخفل كے ليے برباد كرراي ہو جو بھى تہارا تھا ہی ہیں۔ 'زویہنے اُے یازوے پکڑ

كأشاكر بثعاديا-

"انے یا یا کی حالت و کھو ہجر کتنی خراب ہے ا ہے میں مہیں صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ طحہ نے حمہیں دھو کہ دیاتم آئی خود غرض تو نہ تھیں جمر مجھے تو ایبالگتا ہے کہ طحد کی جار سالدر فاقت نے تہمیں بھی صرف اپنے لیے جینا سکھا دیا ہے۔'' زوہیے کی باتیں کڑوی ہونے کے ساتھ ساتھ کی بھی تھیں ہجرشرمندہ ہوگئے۔

'میں کیا کروں زوبیہ مجھے کھی بھی آرہا۔ میں جس بل بھی جا گتی ہوں طحہ کی آ واز، اس کی محبت بھری یا تیں میراسکون پر با دکردیتی ہیں۔ یہ احساس كدوه مجھے تھيل رہا تھا ميرے جذبات میرے احباسات اُس کے لیے صرف تفریج کا سب تھے مجھے جینے نہیں دے رہا مجھے یقین نہیں آتا كه لحج محصال طرح وهوكه دے سكتا ہے۔ "وه بحوں کی طرح بلک ملک کرودوی أے اس طرح

میں بھی جہاں سوشل میڈیانے انسان کو ہرطرح کا شعور بخش دیا ہو و ہاں تم جیسی لڑکی ایک لڑ کے کے ہاتھوں بے وتوف بنے کے بعد ای طرح اپی زندگی بر باد کیے بیتھی ہوحدے ہجر میں مہیں ایسانہ

بليز زوبيه مجمع ميرے حال پر چھوڑ دواس وقت مجھے کچھ مجھ نہیں آرہا۔'' وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی۔ '' تمہاری ماں اینے شوہر کی زندگی بچائے کے لیے سرکاری استالوں میں دھکے کھارہی ہے اورتم خوویهال ایک خودغرض لا کے کی محبت کا ماتم

زندگی ایسے نہیں گزرتی جرافھوا ٹھے کرحالات كامقابله كروريت ميس سروے كرزندكى كزارنے ے زیادہ اجھا ہے کہ طحہ ہے اپنا بدلہ لوالیا بدلہ جو أسيرسارى زندكى بداحيان ولاتار بكدأس نے حمد و وک و یا ایک زوجید نے آس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھایا۔

" بانو آیا ابھی بھی اسدوار ہیں جرسب پر لعنت بھیج کر فاقب سے شادی کرلو۔" می نے زوبیے کے سامنے شربت کا گلاس رکھتے ہوئے أے ایک بار پھرے وہ بات سمجھا نا جا ہی جس پر أس كاول بهي آماده نه بهوسكتا تھا۔

'' تم مجھے بتاؤ زوبیہ میں طحہ سے کیے بدلہ لے عتی ہوں۔"ممی کو کمرے سے باہر نکاما و کھے کر وہ زوبیہ سے مخاطب ہوئی اور جواباً زوبیہ نے أے جو پچھ مجھایاوہ س کر بجر کا منہ کا کھلارہ گیا۔ " ہیں میرا خیال ہے میں بیسب کھیلیں كرى نامكن و وواينا رنى من بلاتے ہوئے

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کر کے وہ اس کی پروفائل پر جا کیٹی کورٹوٹو و کیمنے
ہی جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک بل کوہم ی
گئی۔ طحہ کے ساتھ بھی سنوری لڑکی یقیناً ہائے بھی اور
پرتھوریان دونوں کے نکاح کی تصویر پرتکھا گیا
گئیشن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا
کہ بیدشتہ باہمی رضا مندی ہے طے ہوا ہے۔
کہ بیدشتہ باہمی رضا مندی ہے طے ہوا ہے۔
''طحہ کی آ تھوں میں جھلکتی ہانے کی محبت ، اس
سے زیادہ کوئی محسوس نہ کرسکتا تھا کیونکہ بھی ان
آ تھموں میں اس نے اس طرح ا بنائکس بھی دیکھا
آ تھموں میں اس نے اس طرح ا بنائکس بھی دیکھا
تھا وہ محبت جو بھی اس کے لیے طحہ کی آ تھموں ہیں

ہوتی تھی آج اس کی جگہ ہانیہ نے لے لی تھی، ساری آئی ڈی طحہ اور ہانیہ کی محبت بھری تصاور سے بھری ہوئی تھی۔

ے بری ہوئی تھی۔ جنہیں ویکھنے آئی کی دنول سے ضبط کئے گئے آ نسوائ کی آنکھول سے ایک بار پھر بہد نظارات نے ایک بل میں ہی تار تھیج کر کمپیوٹر بند کر دیا۔ اُسے آئی نگلیف بینجی کردل چاہا کدا بھی طحہ کے گھر جاکر اس کا گریبان پڑوکر پوچھے کہ اُس نے ایسا کیوں کیا۔

ای کیفیت ہیں گھرے وہ طحہ کا نمبر ملا بیٹی دوسری طرف موجود آپریٹر کی مخصوص ریکارڈ تگ سیسمجھانے کے لیے کائی تھی کہ یہ نمبراب کی کے استعال میں نہیل کروہ استعال میں نہیل کروہ اپنے ہوش کھوبیٹی اور موبائل میں موجود طحہ کی امی کا نمبر ڈائل کردیا تین سے چار بیل کے بعد ہی انہوں نے فون ریسیوکرلیا۔

'' کون؟''ان کی مخصوص رو کھی آ واز اس کی ساعت ہے نکرائی۔

" ہیلوآ نی میں ہجر بات کررہی ہوں مجھے طحہ سے بات کرنی ہے۔"

أُس في طلق عن آيا تھوك نظتے ہوئے

'' سوچ لوہجراس ہے بہترانقامتم اُس سے نہیں لے سکتیں میں مانتی ہوں بیا ایک مشکل کام ہے گرناممکن نہیں .....'زوبیہ جانے کے لیےاٹھ کھڑی ہوئی۔

'' ابتم کل ہے اسکول آؤ پھر وہاں بیٹھ کر ہم ساری بات طے کریں گے۔'' زوبیہ اُسے سوچوں میں ڈوباچھوڑ کر باہرنکل گئی۔

A .... A

وه زوبیه کی بات بھی نه مانتی اگر اُس رات وه ب بھے نے ہوتا جس نے اس کے دکھی دل کومزید وعی کرکے بغاوت برآ مادہ کردیا وہ صبح ماما کے اتھ ہاسیل میں تھی کیونکہ آج پھر ان کی میمونفرایی کلی اس مرحلے پر بمیشہ یا یا کو دو ہے تین دن اسپتال شن رہنا پڑتا۔ بیرہی سبب تھا جو رات وه دونول مال بینیال تعلی ہوئی گھر واپس آئیں تھکن ہے ہجر کا پوراجیم د کھر ہاتھا تھوڑ اسا کھانا کھا کراُس نے ورد کی ٹیپلیٹ کی اورسوکی اور مری نیز میں جانے کے لیے کی اُس کے نصور میں آ گیا طحہ کا نصور آتے ہی اُس کا دل اس قدر یے چین ہوا کہ مارے کھیراہٹ اُس کی آ تکھ عل محلی اوراس مل أس ير بيدانكشاف مواكه وه آج بھی طحہ کے عشق میں غرق ہے طحہ کی بے وفائی نے بھی ہجر کی محبت میں کوئی فرق نیدڈ الا تھا اس کا دل عا ہا وہ طحہ کو دیکھے جانے اُس کو دیکھے ہوئے آج محکتنے دن ہو گئے تھے پیرخیال ذہن میں آتے ہی وهسرعت سے اتھی۔

کمپیوٹر آن کیااس کے پاس زوبیہ کا ای میل اور پاس ورڈ موجود تھا جس کی مدد ہے اُس نے زوبیہ کی آئی ڈی کھولی چیک کیااس کی فرینڈ لسٹ میں طحہ کا نام موجود تھا دھڑ کتے دل سے نام پر کلک

(عيشين 102

بمشكل يني مات ممل كي به '' إس وقت .....'' بجركوان كالهجيه لجمه عجيب سا

> ا تمہارے گھر کوئی ہے جیس جوتم اتی آ دھی رات کولڑ کے سے بات کرنے کے لیے اُن کی امی كانمبر ڈائل كرمينى ہو خيريت ہے۔"

> ان کے الفاظ لہے ہے بھی زیادہ عجیب تھے ہجر ر گفروں یانی پر گیا ابھی اُس نے ان کی بات كاكوئى جواب بھى ندديا تھا كدأس كے كانوں سے طحہ کی آواز ککرائی وہ شایدانی امی کے آس پاس بى كېيى موجود تقا\_

> '' کون ہے ای؟'' جمر کو لگا وہ سمجھ چکا ہے فون کے دوسری طرف کون ہے۔

ا پنتہیں کون ہے تہارا ہوجے رہی ہے خود بات كركے و كھے لوآ وكى رات كو أے تم سے كيا

آن کا لہجہ شروع سے لے کر ابھی تک اتنا ہی تفحيك آميز تفاكه بجركا دل جابا بناتجه كيون بند کردے مرطحہ اپنی ای ہے قون کے چکا تھا۔ جس كا اندازه أس كي مخسوص " بيلو" كي آواز س کر جحرکو ہوا اور اب لائن کا شانس کے لیے ناممکن ہو گیا یہ بی تو آ واز تھی جے سننے کے لیے اُس کے کانوں نے اتن بےعزتی برداشت کی تھی۔

" طحه میں بول رہی ہوں ..... "اس کی آ واز یں ہیشہاس کی پیجان رہی طحہ نے اسے نام سے بهمى نه پہنچانا تھا، تمراب ونت بہت بدل چکا تھا اب شاید طحہ کے کان اُس کی آ واز سننے کے عادی نہ رہے تھے جس کا اندازہ اگلے ہی بل ہجر کو

" كون بول ربى ہو بھى كس سے بات كرنى ہے۔" نال بی کی طرح روکھا لیجہ وہ شرم سے

'' بات كرني نهيں ہوتی بلاوجہ نمبر ملا کيتے ہیں۔'' وہ جانتی تھی کہ طحہ اُس کی آ وازس کر بھی أے پیچانے سے انکاری ہے۔

'' چیکولوگ جان ہی مہیں چھوڑتے۔'' فون بند كرتے كرتے طح كے ليول سے اوا ہونے والے اس جملے نے اُس کے دماغ کو بھک سے اڑا دیا اور بیہ ہی وہ لمحہ تھا جس نے اُسے زوبیہ کے دیے گئے مشورہ کو نہ صرف مانے بلکہ اس برعمل كرنے كے قابل ہى كرديا بس اب نيسلہ ہو گيا أے ہرحال میں طحہ کو نیجا دکھانا تھا اب أس کے نز دیک جینے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اوروہ تھا طحہ کوانے سامنے کڑ گڑاتے و کھناایی پلانگ پر عمل کرنے کی اُس نے ابھی اور ای وقت ثمان

\$ .... \$

'' پھر ان کا روپ کیسا تھامنفی ی<sub>ا</sub> مثبت .....'' زوبینے بریک ٹائم میں اُس سے دریافت کیا۔ '' في الحال تو شت تل بي الحال تو آہتہ ہے جواب دیا

"" كَيْ دُى مِين إِنْي تَصُورِ ذُ الواوراس برے ہرطرح کی برائیویی ہٹا دو جسے بی وہ تہاری تصویر لائک کریں گے وہ طحہ کے ہوم پر جانے کی جے دیکھتے ہی مجھووہ چرت سے مرجائے گا۔" زوبيه نے طحہ کی متوقع حالت کا تصور کرتے ہوئے جيم مزه ليا-

" تصور تو میں نے رات بی ڈال دی تھی اب گھر جاکر و مجھول گی انہوں نے لائک کی یا مبیں، پھر بی پتہ چلے گا آ کے کیا ہوا، آ کے جو ہوا اس کے بارے میں أے شام طحہ کے آنے والے غیرمتوقع نون نے ہی سمجھا دیا۔ یے شک نمبراس

ریوھے اُس کے گھر جانے کا تھا مگر می کے غیر متوقع فون نے اُس کے اِس ارادے کو پورا کرنے ہے قبل ہی ختم کر دیا۔

" بیٹائم اسکول ہے سیدھا اسپتال آ جاؤ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اب تنہارے یا یا کومیڈیس ے زیادہ سکائی کی ضرورت ہے اور سکائی کا پیمل دوسرے سرکاری اسپتال میں ہوگا لہذا ہمیں اب وہاں جا کرتاری لینا ہوگی کہوہ کب اس عمل کے ليے جمیں بلواتے ہیں۔''

" تھیک ہے ممی .....!" اس نے فون بند كركے بيك ميں ركھا ہى تھا كہ وہ ايك بار پھرے ن اٹھا ہجر نے ویکھا اسکرین پر ٹاقب کا نبس جرگار ہاتھااس نے خاموثی ہے تون ریسیوکرلیا۔ " بجرین اسکول کے باہر ہی کھڑا ہوں جیسے ہی چھٹی ہوآ جاو حمہیں ہاسپل چیوڑ دوں ۔'' ہجر کی ہیلو کے جواب میں وہ جلدی سے بولا۔

" فیک ہے۔ مختر جواب دے کر بجرنے ا فون بند کردیا اور پھر چھٹی کے بعدوہ او تا قب کے ساتھ اسپتال آئی جہاں ہے گی ہے فائل لے کر وه دوسرے سرکاری اسپتال پینجی تاکه یا یا کی سکا آئی ک تاریخ کی جا سکے اور اس سار کے عمل میں ٹا قب أس كے ساتھ رہا سب كاموں سے فارغ ہوكر رات بھی ماندی وہ گھر آئی تو فون چیک کرتے ہی ینة چلاسفیان صاحب صبح سے نەصرف کی فون کالز بلکہ لیج بھی کر چکے ہیں یا وجود حکن کے بجرنے ان كے سارے سينج كھول ليے۔

" کہاں غائب ہو، Reply کیوں نہیں كرربى ہو،تم جھے ملنے ہے كيوں كتر اربى ہو يقين جانو مي حمهين صرف ايني دوست مجهتا مول اور کھینیں۔"آخری سے پڑھ کر بجر بلکا سامسکرا دی أے جرت می اتنے ماہ میں ایک بار بھی

کے لیےانجان تھا مگر وہ جائی تھی کہ دومری طرف طحہ کے سوا کوئی تہیں ہوسکتا کیونکہ یہ فہرز و بیہ اور طحہ کےعلاوہ کسی کے پاس نہ تھا۔ بناریسیو کیے ہجر نے نہ صرف کال کاٹ وی بلکہ فون کی یاور بھی آ ف کردی۔ فی الحال وہ طحیہ کے کسی سوال کا جواب دینے کا کوئی ارا دہبیں رکھتی تھی۔ ہاں البت أس نے طحہ کے پایا کے نمبر پر لگائی گئی ایجکشن ضرور ہٹا دی اب وقت اس کا تھا اور أے طحه كا تماشاد يكهنا تقايالكل اس طرح جيسے و ه اس كا ويكيتا آیا تھاادر ایجرکوامید تھی کہ وقت عنقریب آنے والا

ایک ماہ میں ہی ہجرطحہ کے پایا سفیان قریشی ے دوئی کرنے میں کامیاب ہوئی تھی فی الحال یہ دوسی میں بک اور فون سے آ کے نہ برحی تھی مگر ابسفيان صاحب عاج تھ كہ بجران سے ملے دوسری طرف ہجر زوبیہ کے کہنے پرعمل کرتے ہوئے یہاں تک تو آگئ تھی مگراب ان سے ملنے کی ہمت خود میں نہ یار بی می اور بیاد ہ واحد بات تھی جواس نے ابھی تک ای تی ہے جی شیر نہ کی تھی جانتی تھی کہ وہ ماں ہیں اور ہجر کی پیسر گرمی ان کے نزویک قدرے ناپندیدہ ہوگی جس پران كے متوقع رومل سے خوف زوہ ہجرنے انہيں کھے بھی نہ بتایا و پہے بھی وہ آج کِل گھر، اسپتال اور یایا کے درمیان اس طرح کھن چکر بی ہوئی تحنیں کہ انہیں ہجر کود کھنے اور اس سے بات کرنے كاموقع بى نەل رېاتقااور ججر بھى اپنى كوئى تكليف ان سے بیان کر کے انہیں ٹینٹن نہ ویٹا جا ہتی وہ اب اپنا پیمسئلہ زوبیہ ہے ڈسٹس کرنا جا ہنی تھی مگر ا تفاق کی بات تھی جو دو دن سے زوبیہ اسکول ہی نہ آرہی تھی ۔ آج اس کا ارادہ اسکول سے

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

سفیان صاحب نے اُسے بٹی یا بٹی جیسی نہ کہا ملک لے جانے والایڈمل کی ایک نتیجہ پر آفتی کرا نفشام پذیر ہمیشہ لفظ دوست اوپر دوئتی ہی استعمال کیا۔ ہمیشہ لفظ دوست اوپر دوئتی ہی استعمال کیا۔

☆.....☆

'' میرا ایک بہت اچھا دوست ہے علی رضا شایدتم نے اُس کا نام سنا ہو۔'' سفیان صاحب نے اس کے مبیح چبرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا سگار سلگایا، وہ زوبیہ کے سمجھانے پر آج پہلی بار اُن سے ملنے آئی تھی۔

جس ریپٹورنٹ میں وہ دونوں کیج کرنے آئے تھے۔ وہاں کے ڈاکٹنگ ہال میں بھی خاصا رش تھا اور یہ ہی بات ہجر کے لیے یاعث تسکین تھی۔

" کون علی رضا سر میں نے تو شایدا بی زندگی اس بیام ہی کہلی بار سا ہے۔" اور حقیقت بھی میں تھی کداس نے بیام اس سے پہلے بھی سا

''ارے تم علی رضا کونہیں جانتیں بہت بڑا فیشن ڈیز ائٹر ہے بہر حال اُسے اپنے فیشن شوکے لیے بچھ نے چرے درکار ہیں اگر تم انٹر شڈ ہوتو میں بات کروں ہے منٹ انچھی کرے گا اور اس طرح تمہارے بھی خاصے معاشی مسائل حل ہوجا کمیں گے۔' اس کا مسئلہ جس طرح وہ حل کرنا چاہے تھے بجرنے تو ایسا سوچا بھی نہ تفا۔ اِسے محسوس ہوا جیے وہ اُس کو ،کوئی غلط لاکی تجھ رہے

" سوری سرآپ غلط سمجھے میں اس ٹائپ کی لڑکی ہیں ہوں مطلب فیشن شویا ماڈ لنگ وغیرہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنے گھرے ان سب باتوں کی اجازت ملے اس میں ہے۔

" بال محصم سے بات کر کے اس بات کا

" فائب نہیں تھی پاپا کے ساتھ ہاسپول تھی۔" نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جواب وے دیا اور رات کے اس بل کھٹ سے ان کا جوائی میں آیک بار پھرے آگیا۔

''ای لیے کہتا ہوں مجھ ہے ملومیرے بہت ہے ڈاکٹر زجانے والے ہیں کوشش کروں گا اُن کاعلاج کی اچھے اسپتال ہے کروایا جاسکے۔' آخر والد تو طحہ کے ہی تھے گھیرنے کا طریقہ ایک جیسا ہی تھا بس اسٹائل تھوڑا جدا تھا وہ اپنی محبت کے نام پردھو کہ دیتار ہااور یہ باپ کی محبت کا حوالہ دے کرنے وقوف بنارے تھے۔ موالہ دے کرتے وقوف بنارے تھے۔

''جی انشاءاللہ ۔۔۔''اس کا دل بے صدخراب ہوا جس کے باعث فی الحال اس کا ارادہ ان سے مزید بات کرنے کا ندر ہا۔

'' و یکھو ہجر میر نے فریز زسرکل ہیں عور تیل اور لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کاعلم یقینا میری ہیم کو ہمیشہ سے رہاا درائی نے اس سلسلے میں بھی کوئی اعتراض بھی نہ کیا ادر اب اس سرکل بیس تم بھی شامل ہو اور اچھے دوستوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر اپنے مسائل حل

ان کا ایک مین کھرے آگیا جس کا جواب دینا بجر کے لیے ضروری نہ تھااس لیے دہ اپنا سیل تکیے کے بینچے رکھ کرسونے کی کوشش کرنے گئی ۔ لیکن ساتھ بی اس نے بیہ تہیہ کرلیا کہ وہ ہر حال میں کل زوبیہ سے بیہ مسئلہ ڈسٹس کر کے اپنا اگلا لائے عمل طے کرتے ہوئے انہیں جواب ضرور دیے گی کیونکہ اب وہ جلد ہی اس سارے ڈرامہ کا کلا عمل جا بی تھی تا کہ انتقامی طور پر شروع کیا

(دوشده 105)

بكر تهارے والد كے ملاج كے ليے بھی رقم فراہم "\_ BUDS

ریسٹورنٹ میں رش ہونے کے باوجود خاصی خاموشی تھی اور یہ ہی کسی ایجھے اور عالیشان ریسٹورنٹ کا فائدہ ہوتا ہے اور بیہ فائدہ کوئی اٹھائے یا شہاٹھائے ہجرنے ضرور اٹھایا وہ اُن کی آواز بری آسانی سے ریکارڈ کر چک تھی۔

'' ٹھیک ہے سر میں آپ کوایک یا دودن تک سوچ کر بتاؤں گی۔''

وه اینا بینڈ بیک سنجال کراُٹھ کھڑی ہوئی۔ '' چلو میں حمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔'' ان کے اٹھتے ہی سفیان صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور به بی وه لحد تھا جب عادل کی شکت میں طحہ اور اس کی والدہ ریسٹورٹ میں داخل ہوئے جن پر نظریز نے ہی وہ مسکرا کر سفیان صاحب کے اس قدر قریب جا کھڑی ہوئی کہ اس کا چرہ طحہ کی نظرول سے او جمل ہو گیا۔

سفیان صاحب کی پشت داخلی دروازے کی جانب تھی انہیں انداز ہ نہ ہوا کہ ان کے چیچے کون آن کمژاہواہے۔

" بهتر موكا كه آب مجھ كمر تك يموز وي اس طرح میں آپ کوائے والدے بھی موا دوں کی کیونکه رشته کی بات کرنے کے لیے آتا آپ کو ان ہے ملناہی ہوگا۔"

اُس نے نہایت محبت سے سفیان صاحب کا بازوتقام ليابه

'' کیا ہور ہا ہے ریہ؟''طحہ کی والدہ کی جیخت لیکن د بی ہوئی آ واز اُن دونوں کے کا تول سے الرائي جے سنتے بى سفيان صاحب الحيل كرأس ے دور ہو گئے جبکہ ہجرنے ملٹ کرایک معصومیت بجرى نكا وطحه ادراس كى والدوير والى حن في يحي

اندازه ہو چاہے کہ تم ایک شریف اڑ کی ہو دراصل میں بھی اپنی گھریلو پریشانیوں سے بیخے کے لیے الی بے ضرر دوستیاں کرتا ہوں جن کا مقصد کھے غلط نہیں تم نہیں جانتیں میری بیوی بروی فسادی عورت ہے اُس نے میری زندگی ہے سکون بالکل ختم كرديا ہے۔' ان كابيان كردہ بيانكشاف ہجر کے لیے نہ صرف نیا بلکہ جرت انگیز بھی تھا۔

'' میں نے جب بھی اُسے سزا دینے کا سوجا بمیشه خیال آیا دوسری شادی کرلول مکر پھر جوان و کا سوچ کرخاموش ہوگیا۔" ہجرخاموتی ہے اُن کی باغیں من رہی تھی وہ جاننا جا ہتی تھی کہ ان تنام باتون كامقعيد كياب\_

" برمال اكرتم جا موتو من تم بے شادى اسكتا ہول جس كاعلم ميرے كريس سے كى كون ہوگا اور تم ایے بی گراپ والدین کے ساتھ

جرکی جار ما کی کوشش اتی جندی رنگ لے آئیں کی اُسے یقین ہی نہ آیا، سفیان صاحب آغا آسان شکار ثابت ہوں کے بیاد اُس نے سوجا ہی

لیکن سرآپ سے شادی کرکے جھے کیا - Byrox 6

وہ ان کی طرف جھکتے ہوئے آ ہتہ ہے ہولی۔اس وقت اس کا دل دھ<sup>و</sup>ک دھ<sup>و</sup>ک کر سینے ے باہرآنے کو تیار تھا بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہجر کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر بھی تھی۔ میں جانتا ہوں کوئی بھی جوان لڑ کی کسی بوڑ ھے مخص ہے شادی بغیر کسی ذاتی مفاد کے نہیں كرتى \_" سفيان صاحب في اطمينان سے كرى ے فیک لگائی۔

' ش زمرف تمہیں ایک کھر لے دول گا

(دوشيزه ۱۵۵

کر چکا تھا ایک اپیا ہی فیصلہ تھا جو زندگ گزار نے کے لیے ضروری تھا ورشدا پنا دل تو وہ آج بھی طحہ کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی ۔

مویہ طے پایا کہ مجت نفع ونقصان نہیں دیکھتی نہ ہی محبت میں بدلہ ہوتا ہے محبت تو صرف محبت ہوتی ہے واخل ہوتی ہے جوکسی دل میں ایما نداری سے داخل ہوجائے تو و بیں اپنا گھر بنالیتی ہے وہ چاہتی تھی کہ طحہ کوا حساس ہوا کہ ہجرائ کا سب کچھ چھین لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی سب پچھ اُسے لوٹا دینے کا حوصلہ رکھتے ہوئے بھی سب پچھ اُسے لوٹا دینے کا حوصلہ رکھتی ہے اور آج یہا حساس طحہ کو بخش کرائس نے ٹا قب کا ساتھ چن لیا۔

ٹا قب موٹر سائکل اسٹارٹ کر کے مین روز پر آ گیاجب اطاعک بجرکاموبال نے اٹھا آنے والا ریتیناطحه کا نفاجس پر ہے۔ کیکشن وہ مٹا چکی تھی مراب أس كاس تمبر يربات كرنے كاكوئي اداده نہ تھا یہ بی سیب تھا جو اُس نے اپنے فون کی بیٹری تكال كراس على موجود عم تكالى اور أے روؤ كنارے فث ياتھ كردوركر كے تھينك ديا البت ائی اور سفیان صاحب کی ریکارڈ تک ابھی بھی اس کے فون میں مرجود می جے ڈیلیٹ کرنے کافی الحال أس كا كوئي اراده مين تفااس سم كويا مرتبيظة بی اس نے این ول میں مصم ارادہ کیا کہ اب أے زندگی بمر بیچیے مز کرنہیں و یکھنا کیونکہ زندگی آ کے کی جانب بروضے کا نام ہے اور پیچھے و مکھنے والے ہمیشدای زندگی کے دکھوں پرروتے ہی نظر آتے ہیں جبکہ اب أے رونا نہ تھا اور کوشش کرنی تھی کہ آینا کوئی و کھ لے کروہ ٹا تب کی زندگی میں ، داخل نه ہواور ثاقب کی موٹر سائنکل سیک خرامی كے ساتھ أے ساتھ ليے آ كے كى جانب روال

\*\*\*

عادل کھڑا بند ہونؤں ہے مسکرار ہاتھا۔ ''تم .....''طحہ اُسے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ ''تہ ہیں شرم نہیں آئی ہتم اتن گھٹیالڑ کی ہو ہیں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔'' وہ ہجر کے سر پر پہنچ کر چلایا۔ چلایا۔

چلایا۔ ''تمیزے ہات کروطحہ بلکہ بہتر ہوگا جو ہات کرنی ہے مجھ ہے کرو۔''نئ نئ محبت اور وہ بھی اتن جوان اورخوبصورت سفیان صاحب کے سر پر چڑھی بول رہی تھی ہے،ہی سبب تھا جوانہیں طحہ کا ہے ولیچہ بالکل پہندنہ آیا۔

و کیا آپ نہیں جانتے میہ بہت خراب لڑکی ہے۔'' وہ مجھ نہ پایا کہا ہے باپ کوکسی طرح ہجر کے چنگل ہے آ زاد کروائے۔

'' میں آجر کے خلاف تمہار کے منہ سے مزید ایک لفظ نہ سنوں ۔'' ہجر کا جادواُن کے سرچ ھاکر پول رہا تھا ہجرنے ایک نظر طحہ کے سرخ چہرے پر ڈالی اور دوسری طرف اس کے ساتھ کھڑی اس کی پُرُغرور ماں پر جس کے چہرے پرنہ صرف م اور کم ما کیگی بلکہ شرم کی زردی بھی کنداں تھی۔ وہ ایک پلی میں ہی اُسے اپنی عمرے دیں سال بروی و کھائی دیں ۔ وہ سب جو ہجر جا ہتی تھی آج اُس کے سامنے و کھائی وے رہا تھا۔

وہ چاہتی توسفیان صاحب سے شادی کرکے طحہ اور اس کی مال سے ایبا انتقام لیتی جو ساری زندگی انہیں سراٹھانے کے قابل نہ چھوڑ تا مگراس کا ایبا کوئی ارادہ نہ تھا وہ ان تمام لوگوں کو ایک دوسرے ہے اُلجمتا چھوڑ کر خاموثی ہے باہر نگل آئی۔ جہاں ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں ٹاقب موٹرسائیکل لیے اس کا منتظر تھا وہ خاموثی ہے اُس موٹرسائیکل لیے اس کا منتظر تھا وہ خاموثی ہے اُس کے کندھے پر کے لیدھے پر کے لیا وہ فیصلہ جو اس کا دل نہ باتھ اس کے کندھے پر کے لیدھے پر کے لیدھے پر کے لیدھے اس کا دل نہ باتیا تھا و ماغ قبول

(دوشيزه 107)

دوال تھی۔



# أف! ببرمحبه

" عمار نے کوئی رابط تبیس کیا؟" أس ون كيميس سے واپس باشل جاتے ہوئے ميں نے يو چھاليا۔" ہاں، کيا تھا! تين دن ميں ايک وفعہ.....ليکن اگر وہ إن تين دنوں ميں ايک سو ايك دفعه بهي رابط كرتا تومي جواب نه ديتي-' وه غصي من تقي-' كيامطلب.....

'' اچھا یہ بٹاؤ آئی در کیوں لگائی ؟'' میں دوزانو ہوکراس کے سامنے صاب کرنے بیٹھائی '' مانے کیا بتاؤں عمار کے ساتھ ہوتی ہوں تو وفت کو یا برنگا کراڑتا ہے کم بخت بتا بی نہیں چاتا ک منے سے دو پر ہوئی اور دو پر سے شام۔ اس نے خوابناک کے میں کہا اور پر منہ بناکر

يش تواب بھی نه آتی .....اگر دارون کا ڈر

'' اجھا ..... چلوآ وَ کھانا کھانے چلتے ہیں۔'' میں کب سے تہاراویٹ کردہی ہوں۔"میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" میں تو کھا نا کھا کر آئی ہوں مومی! اصل میں عمار ضد کررہا تھا۔ ' چبرے پر زمانے بحر کی سکینی طاری کرتے ہوئے اس نے وضاحت دی مجھے بری مایوی ہوئی۔ اکیلے کھانا کھانے ک عادت ند على \_ گھريس سب ل كركھانا كھاتے اور جب سے میں باعل شفث ہو کی تم روفعہ اسلے ہاس کے درود بوار پرشام کے ملتح سائے دهیرے دهیرے اپ پر پھیلارے تھے جب وہ رعر ام سے درواز و کھول کر چہلتی ہوئی اندر داخل

میں کو کی بند کر کے بیٹی۔ اس کے کرے میں آتے ہی کمرہ پر فیوم اور میک اے کی ملی جلی خوشبوؤل ہےممکنےلگا تھا۔

'' اتنی دیر لگادی بیس نے کتنا انظار کیا ..... کھانا کھانے بھی نہیں گئی۔''میں نے منہ بسورا۔ " چ ..... چ ..... او مو ..... موري يار ..... كما نا كهاليتي تم ..... خوا مخواه ميرا انتظار كيا..... خير آ ہتہ آ ہتہ عادی ہوجاؤ کی۔شروع شروع میں ہرائ کی جب نی تی گھر چھوڑ کر ہاسل آتی ہے تو کوئی أداس بلبل بن موتى ہے، كوئى مسكين كوكل، چربعد میں باسل اور یو نیورٹی کی دلکشی ورنگینی میں ایسے کھو جاتی ہیں جیسے یہیں کا حصہ ہوں۔" سارہ نے ووران گفتگوشایک بیک ایے بستریر سینکے۔



'' ہوں۔'' میں الماری کھول کر صبح کہن کر جانے والے کپڑے ٹکا لنے لگی۔ سارہ بستر پر بظاہرآ تکھیں بند کیے لیٹی تھی مگر ذہن مسلسل' عمار' کوسوج رہاتھا۔



المنظم على المسلم محبت والحق المبارك الأراد المسلم المسلم

اچا تک نہیں ہوئی۔ بہت دن ہے ..... میں بڑی '' دوسلائس ، آیک شدت ہے یہ محسوں کر رہی ہول کہ میں اُس ہے چائے۔'' باڈی اسپر۔ محبت کرنے گئی ہول۔'' سحر انگیز لیجے میں اُس کرتے ہوئے اس نے اُ زکما

> کیڑے استری اسٹینڈ پر رکھ کر میں اس کے ماس آ بیٹھی۔

'' جھے وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیارا ہے۔ اِس کی شخصیت اتن تحرانگیز ہے کہ جی جاہتا ہے دیکھتے ہی رہو، اوراس کی آ واز ...... آتی دکلش ہے کہ جی جاہتا ہے سنتے رہو، میں ہر دفعہ مد ہوش میں ہوجاتی ہوں اس کی آ وازس کر ..... جی جاہتا ہوجاتی ہوں اس کی آ وازس کر ..... جی جاہتا ہوجاتی ہوں اس کی آ وازس کر اور یوں ہی زندگی تمام ہوجائے۔''

سارہ اس وفت بھی خیالوں میں عمار حسن کی آ داڈ کومحسوں کر کے پچھ مدہوش می ہوگئی تھی۔اس کی آئکھوں میں متاروں کی تی چیک تھی۔ میں دیکھتی ہیں روگئی۔

" حمیمیں بتا ہے فا مومد! خوبصورت آواز میری کمزوری ہے۔ بلکہ مجھے توالیا لگتاہے کہ عمار حسن کی آواز ہی نہیں اس کی پوری کی پوری شخصیت ہی میری کمزوری بن گئی ہے۔ "سارہ نے ایک شخندی سائس بحرتے ہوئے کہا۔

\$ .... \$

میں ضیح نماز کے لیے اٹھی تو سارہ الماری سے
اپنا میک اپ کا سامان نکال نکال کر میز پر ڈھیر
کرتی جارہی تھی۔ نماز پڑھ کرمیں نے تلاوت کی
اور ہاسل کے لان میں چہل قدمی کے لیے نکل
آئی۔ تقریبا چالیس منٹ بعد میں کمرے میں
والیس آئی تو سارہ دل وجان سے میک اپ کرنے
میں معروف تھی۔

'' دوسلائش ، آیک ہاف فرائی اور آیک کپ چائے۔'' باڈی اسپرے کی پھوار سے جسم کو تر کرتے ہوئے اس نے عجلت میں جواب دیا۔ '' کینٹین چلوگ یا کمرے میں ہی لے آؤں؟''میں نے اشھتے ہوئے یو چھا۔

''یار بہال ہی لے آؤ۔' سارہ کومیس اور کینٹین میں جاکر کھا ناہمیشہ عذاب لگیا تھا اس لیے وہ کمرے میں ہی کھا نامنگوالیتی گی۔ بھی مجھ ہے اور بھی روم میڈ ہے۔ کینٹین ہے ناشنہ لے کرشل کمرے میں آئی تو وہ دو ہے ہے ۔ بیٹار آئے کے سامنے کھڑی ہر ہر زاویے سے مختلف پوز ہنا با کرخودکود کھوری تھی کہ کہیں کوئی کی تر نہیں رہ

مع المربحي ..... گرما گرم ناشتا..... جلدي آ جاؤ..... شندا ہو گيا تو بالكل مزونبيں آئے گا۔ " ميں نے ناشيخ كى شرہے بيز پرركھي۔

میں نے ناشتے کی فرمے ہے پر پر رکھی۔

دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک ادا ہے اُس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک ادا ہے اُس نے ہمانی خدوخال خاصے نمایاں تھے..... کھلے بال سلیقے سے پشت پر ڈالے گئے تھے۔میک اپ تیز مکم کا فی است سے کیا گیا تھا۔ وہ اچھی لگ رہی مکم کا فی نفاست سے کیا گیا تھا۔ وہ اچھی لگ رہی منمی مگر اتنی بھی نہیں جتنی میں اس کی تعریف میں رطب اللمان تھی۔ ہمیشہ کی طرح تعریف کو اپناخی سمجھ کر وصول کرتے ہوئے وہ دوکاشی ہے مسکرائی۔ سمجھ کر وصول کرتے ہوئے وہ دوکاشی ہے مسکرائی۔

یو نیورٹی کے مین کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ گلاب کی طرح کھل آتھی۔ عمار حسن اپنے لمبے قد اور ورزشی جسم کی وجہ سے دور سے ہی آتا موانظر آگیا تھا۔ بلیک پیشٹ پرسی کرین شرث کے ساتھ وہ غاصا جازب نظر لگ رہا تھا۔ بال سال رہنا ہے۔ سلیقے سے جمائے گئے تھے۔ ہا

''مومنہ تم کلاسز سے فری ہوکر ہاشل چلی جانا۔۔۔۔۔ میں ذرا۔۔۔۔'' بات ادھوری چھوڑ کراس نے آ کھدد بائی اورمستانی جال چلتی ہوئی عمار حسن کی طرف بڑھگئی۔۔

میں نے بیگ کو بائیں ہے دائیں کندھے پر
منتش کیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئا۔
مجھے معلوم تھا کہ ہر روز کی طرح سارہ آج بھی
کلاس نہیں لے گی۔ ویسے بھی جب سے وہ ممار
میں گورہ
حس کی جب بین بتلا ہو گی تھی بس اُس کی ہوکررہ
گئی تھی۔ بینے بین ایک یا دو دن وہ مشکل ہے
کلاس لے پائی تھی۔ بینتر وقت اس کا عمار حسن کا
ویارٹمنٹ میں بی گزرجا تا تھا اور بہت ہے نے
ویارٹمنٹ کی بی طالبہ
ویارٹمنٹ میں بی گزرجا تا تھا اور بہت ہے نے
اسٹوڈنس اے میسٹری ڈپارٹمنٹ کی بی طالبہ
اسٹوڈنس اے میسٹری ڈپارٹمنٹ کی بی طالبہ
سیجھتے تھے جبکہ وہ ایم ایس بی بائنی کے تیسرے

ہاش لائف کے ابتدائی ایام بڑی مشکل سے رو دھوکر گزرے ..... پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا نینداور بھوک تو اکثر غائب ہی رہتی تھی۔ مگر پھرسارہ جیسی شوخ وچنچل روم میٹ ملی تو دل کافی حد تک بہل گیا۔

#### \$ ..... \$

'' کی گئی نہیں۔' وہ ایوس تھی۔ '' مطلب ……!'' قیمے جبرت ہوئی۔ '' کی بھی نہیں کہا …… لینی تم نے صاف صاف اظہار محبت کر ڈالا اور اُس نے جوابا کچھ مجھی نہ کہا، کمال ہے …… اقرار ، انکار؟' ' یس نے تکا کر اس کی طرف دیکھا۔اس کے بیالے ٹیل چپرہ نکا کر اس کی طرف دیکھا۔اس کے ناخن ریکھے

''بس ایک قبقهہ .....'' میری بات من کراُس نے ایک زور دار قبقہہ لگایا اور میرا دل جل کررہ گیا۔اس نے نیل پاش ریمور کی شیشی میز برزور سے رکھی اور ٹشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے گئی۔ مجھے بوی جرت ہورہی تھی عمار حسن کے قبقہے کی بابت من کر .....

'' عجیب آ دی ہے۔'' بیاقرار تھایا اٹکار..... پیر مجھ کی فیسار ہے۔'

مِن تيزي آئي۔

یوی نقاست سے آ تھوں کے کنارے ساف " شایده و میری محبت کو مذاق مجمدر با تمایا کی بچینا۔''اس کی آ واز بحرا کئی۔ ر کے کا جل چیلنے ہے بحالیا۔

'' پھر ۔۔! تم نے کیا کہا اُس کو۔'' جھے تجس '' عمار کارویہ واقعی عجیب ہے۔ مرمیری جان منفی سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دو۔منفی سوچیں

" میں نے کہا آئی ایم سریس عمار ..... مجھے انسان کو کھو کھلا کردیتی ہیں۔''میں نے اُس کا ہاتھ پکز کرزی ہے تھیتیایا۔ بے حدد کھ تھا کہ اُس نے میری محبت کو ہوا میں اڑا ديا تھا۔ کھ لمح وہ چپ جاپ ميري طرف بجیدگی ہے دیکھتا رہا۔ میں نے اُس کی آ تھھوں میں جھا نکا وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ خالی خالی آ تھھوں حوالے سے بات کرے۔ ے مجھے تکے جار ہاتھا پھر پکھ در بعد بے حدعام ے کی ال اولا۔

الکافی محدثری موری ہے یار ..... اور حمهیں پتا ہے کہ مجھے تھنڈی کافی بہت بدذا نُقد کتی ہے۔'' اس نے اپنا مجراک اٹھالیا۔ غصے کی ایک لہر مرے دل وو ماغ ش سرایت کرئی۔

تعنیٰ میں اتنی اہم بات کررہی تھی۔ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ محبت کے جواب میں محبت عا یک تھی۔ اور اُسے کا فی شندری ہوئے کی فکر تھی۔ كياس كنزديك كافي كالهميت محصة زياده ماته ..... آس كا جگنوندا ميد كاديا ـ ايك تجتم ك

> اجہم میں جائے کانی "میں نے کانی کا مگ اُ تھا کر دیوار پروے مارا۔ کیفے ٹیریا میں بیٹھے سب نوگ ہی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے مگر پھر میں ایک کھے کے لیے بھی نہ زکی اور واپس آئی۔ مجھے بے صد جرت ہوئی نہ اُس نے اپنی جگہے اُٹھ کرمیرے بیچھے آنے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی مجھےرو کنے کاتر دو کیا۔

دریہ بی بینے رویے 6 مر دونیا۔ بیرسب بتاتے ہوئے اُس کی آ تکھیں کھل طور پر بھیگ چکی تھیں۔

"موی! مجھے بڑا دکھ ہوااس کے رویے ہے۔" اس نے میزیریزے ڈیے سے نیا نشو تکالا اور

" ہوسکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہوسارہ!اور شاید مناسب وقت آنے پر وہ تم سے خود اس

"اونهه ..... مجبوري! مائي فيك ..... من لزكي ہوکر پہل کر عتی ہوں اور وہ لڑکا ہوکر منہ ہے جیٹا ہے اور میں نے کون سا اُس سے بیدمطالبہ کیا تھا كدابعي كے ابھى جھ سے نكاح كراو۔ اگر وہ جھ سے حیت کرتا ہے تو اظہار کرنے میں کون ی مجبوري مانع تھي۔ حالا تک بين لڙ کي ہوں .....اس ے زیادہ مبائل ہیں میرے ..... مجھے اس کے لے اینے گھر والوں کے سامنے با قاعدہ جنگ كرنى يؤتى - كر .... مراس نے كيا كيا ميرے ساتھ اُس نے مجھے خال ہاتھ لوٹا دیا۔'' شدت عم ے اُس کی آ تکھیں سرخ ہوکر دوبارہ برنے کو تیار

\$.....\$

ا گلے تین دن تک سارہ باشل سے کیمیس میرے ساتھ بی جاتی اور اُس کی واپسی بھی مير \_ ستھ ہي ہوتي تھي جس کا صاف مطلب پہتھا کہ اِن تین دنوں میں اُس کی عمار کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی نہ بات، اور پیرخاصی تشویش ناک بات تھی۔ وہ لڑکی جے ممارحن کے بنا ایک بل چین نہیں آتا تھا جس کی آواز اُس کا نشد تھی۔ وہ خود اقرار کرتی کہ خوب صورت آواز میری ف عاراً الشرت جذبات ہے اس کا چرہ مرخ پڑ گیا۔ اور چلتے چلتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ جھے اس کا سانس پھولنے پاس اس کولی دینے کے سواکوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ رائے بیس کینٹین پررک کر بیس نے دواور نج جوس کے ڈسپوزیبل گلاس لیے اور سارہ کے نا ،نا کرنے کے باوجود زبردتی اے ایک گلاس تھا۔ کرنے میراارادہ اب ہاشل جانے کا ہر گرنہیں تھا۔ دیا۔ میراارادہ اب ہاشل جانے کا ہر گرنہیں تھا۔ سو بیس نے سارہ کا دھیاں بٹانے کی خاطر سو بیس نے سارہ کا دھیاں بٹانے کی خاطر Botanical Gardan گارٹ کیا۔

موسم بدل گیا تھا۔ سردی زور پکڑتی جارہی آئی۔ جو کی۔ رات ہلکی ہلکی حرارت محسوس ہورہی گی۔ جو اس محسوس ہورہی گی۔ جو جائے گاتو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ بستر پرلیش جائے گاتو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ بستر پرلیش میں نیم وا آئی کھول ہے اس کی تیاری دیکھر ہی گئی جو تین کھنٹے کے میک اپ ہے سکڑ کرایک کولڈ کریم تک محدود ہوگئی گا ادر کریم بھی وہ لوگ چیسے ماتی اعداز میں گال چیٹ رہی ہو۔ آئی میں کا جل ہے خیاکی ویرانے گا منظر پیش کررہی تھیں۔ ہونٹ لپ اسٹک ہے ہرا تھے۔ کررہی تھیں۔ ہونٹ لپ اسٹک ہے ہرا تھے۔ اس وقت اس نے سادہ ساگرم سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔

'' چلو..... ہیلتھ کیئر سینٹرے دوائی لے لیتے ہیں۔'' گرم شال کوشانوں پر جماتے ہوئے اُس نے کہا۔

۔ '' نہیں، تم جاؤ ..... دریر ہوگی تو لیکچر مس ہوجائے گا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ اور میں کوئی اتنی زیادہ بھی بھارنہیں ہوں یار۔'' میں نے دھیمے ہے مسکرا کرکہا۔

" في بيك أنها كروه

کمزوری ہے اور تفار کی آ واذاتی سر آگیز اتی دکتنی کے کہ نشہ سا طاری ہوجاتا ہے دل معمول سے بحث کر دھر کے لگتا ہے اور اب ان تین دنوں میں اس نے ایک بار بھی عمار کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے جامد چپ سادھ رکھی تھی۔ اِن دنوں وہ مجھے کی اندھیری برف پوش چوٹی کی طرح سرد، سیاٹ اور مجمد دکھائی دیتی تھی۔ ہروقت چہنے والی لڑکی کو اِس طرح چپ دیکھی کر مجھے ہول اشحے

مود عمار نے کوئی رابط نہیں کیا؟" اُس دن کیمیس سے واپس ہاسل جاتے ہوئے میں نے موجھ لیا۔

'' ہاں، کیا تھا! تین دن میں ایک دفعہ ..... کین اگروہ ان تین دنوں میں ایک سوایک دفیہ بھی رابطہ کرتا تو میں جواب نہ وی کے۔' وہ غصے میں تھی۔ '' کیا مطلب ....؟ تم نے اس کے رابطہ کرنے پرکوئی جواب نہ دیا۔

سر نے پریوں جواب شدویا۔ ''ہاں ..... ظاہر ہے۔ تھر وہ دویارہ کیول رابطہ کرتا۔''

'' میری محبت اتنی کے مول نہیں ہے موسہ .... میں اے احساس ولانا چاہتی ہوں۔
اے بھی تو قدر ہو میری محبت کی۔ تم نہیں جانی مومنہ میں نے اُس کو دل کی کس اونچی مند پر بٹھا رکھا ہے۔ میں اس سے تنی محبت کرتی ہوں۔ شاید خود عمار کو بھی اندازہ نہیں ..... میں چاہتی ہوں اُسام اُسے کتنا توٹ کر چاہتی ہے۔ وہ سارہ اسلام اُسے کتنا توٹ کر چاہتی ہے۔ وہ سارہ اسلام جس نے اسے ڈپارٹمنٹ کے کتنے ہی خو برد اسلام جس نے اسے ڈپارٹمنٹ کے کتنے ہی خو برد اسلام کی اگر نظر النقات کے منظر ہیں۔ گریس اُسلام کی اگر نظر النقات کے منظر ہیں۔ گریس اُسلام کی اگر نظر النقات کے منظر ہیں۔ گریس اسلام کی اگر نظر النقات کے منظر ہیں۔ گریس اسلام کی اگر نظر النقات کے منظر ہیں۔ گریس ا

یا ہر نکل گئی اور میں بہت دیر تک اُس کے بارے میرے سامنے تو اب آیا ہے ۔۔۔۔ وہ کہتا ہے وہ میں سوچی رہی۔ میں سوچی رہی۔

· \* .... \*

کمرے کا دروازہ بڑی زور دار آ واز میں کھلا اور بند ہونے کی آ واز اُس سے بھی زیادہ تھی۔ غنودگی کی کیفیت میں، میں ہڑ بڑا کر اُٹھ بیٹھی۔ دوائی سے بخار میں پچھ کی واقع ہوئی تھی۔ گراس وقت میں آنے والی افقاد پر جائے سوئے ذہن کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ سارہ پر نظر پڑی، انہونی کا احساس ہوا۔۔۔۔۔ چہرہ تم وغصے نظر پڑی، انہونی کا احساس ہوا۔۔۔۔۔ چہرہ تم وغصے سے سرخ اور آ تھیں متورم تھیں۔

گرے میں داخل ہونے کے بعد پہلی تفوکر اس نے کری کو ماری ، دوسری میز کواور پھرراسے میں آنے والی ہر چیز اُس کی تفوکروں کی نذر ہوگئی۔

بیک کندھے ہے آتاد کر دیوار پروے مارا اور کری پر بین کرز ورزور ہے ٹائٹیں ہلانے گئی۔ کچھ در بعد آئی۔ مضیال جینچ کر کمرے میں غصے ہے تہائے گئی۔ جس تھ نہ آیا تو غصے ہے کی آٹھا کر کھڑی کے کھلے پٹ پروے مارا۔ میں جسم جرت اس ساری کا رووائی کود کیور ہی گئی۔ میں سارہ سے کیا ہوا ہے۔ میں میں میں میں میں جسم

'' سارہ ....! کیا ہوا ....؟ کیا ہوا ہے آخر؟'' میں گرم بستر کو پرے دھکیل کر اس کی طرف بردھی۔

طرف ہوئی۔
'' تم ..... تم نے ٹھیک کہا تھا مومی! اُس کی
کوئی مجبوری ہوگی ..... اور آج .... آج میں نے
اُس کی' کوئی مجبوری' دیکھ لی۔ چیموٹی موٹی نہیں
پوری پانچ فٹ پانچ آئچ کی مجبوری ہے اُس
کی .... اس کے ڈپار شمنٹ کی ہے .... جونیئر ہے
اُس کی۔''اس کی آ واز بھرائٹی۔

" پائبیں کب سے چل رہا تھا بیسب

میرے سامنے تو اب آیا ہے .... وہ کہنا ہے وہ ناز بیسے محبت کرتا ہے۔ تو پھر میں .... میں کہاں کھڑی ہوں۔' وہ بھرائی آ واز میں چیخے گئی۔ '' سارہ پلیز ..... آ رام سے بیٹھ کر بات کرلو۔'' اس نے میرا ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹک دیا۔

'' میں نے یو چھا .....اگروہ نازیہ ہے محبت كرتا تھا تو ميرے ساتھ إس كا كياتعلق تھا وقت گزاری..... ٹائم یاس....؟ ''وہ بتار ہی تھی۔ " وہ کہتا ہے ..... ہم اچھے دوست ہیں لس! و بی گھسایٹا جملہ .....اچھے دوست ..... بس اچھے دوست؟ جہنم میں جائے ہے دوئی آگ لگے اس دوی کوجس نے میری محب نکل کی۔ حالا کے میں نے آے بھی دوست کہیں سمجھا مومنہ .... بلکہ دوست سے بہت بڑھ کر .... کھفاص میں نے اُس کو ہمیشہ بیاحساس ولایا کہ بیں اس سے محبت كرفي مول .... نائم ياس تبين ..... حقيقي محبت ..... میں اس کی زندگی کا حصہ بننا جا ہتی تھی مرأس نے متنی آسانی ہے ووی کا سیارالے کر حال چيزالي- ان کي کي كر بولتے مولے أے احساس بی تبین ہوا کہ اس کے آنسوتو اڑ ہے اس کے دخیاروں کو گیلا کردہے تھے۔

'' مجھے دکھ ہوا۔۔۔۔۔ بے حد دکھ۔۔۔۔ ہیں نے دھیرے ہے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گرتسلی ، دھیرے ہے ہیں کے کندھے پر ہاتھ رکھا گرتسلی ۔ دلا ہے ، پچھ بھی اس کی ڈھارس نے بندھا سکا۔ '' وہ ۔۔۔۔ وہ نازیہ ہے محبت کرتا تھا تو اُسے بہرہ تھا کیا؟ اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میں ہرگزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں آ گے ہی آ گے جارہی ہوں۔'' وہ اب رمین پر میٹھی بچیوں سے رورہی تھی میں نے بے زمین پر میٹھی بچیوں سے رورہی تھی میں نے بے زمین پر میٹھی بچیوں سے رورہی تھی میں نے بے

ہوجائے گی۔ کی ایک تحق کے لیے وہ بھی جے تہباری محبت کی قدر ہے نہ پروا۔ کیوں زندگ برباد کرنے پرتلی ہوئی ہو۔ '' میں مزید پچھ کہتی۔ اس نے کروٹ بدل لی جس کا صاف مطلب تھا کہ آج وہ میری تھیجتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ وہ یا تیں تھیں جو میں ہر روز اُس کے سامنے دہراتی۔

اُسے والیس زندگی کی طرف لانے کے لیے۔ میں اُسے سمجھاتی کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اُس کو حاصل کرنے کی طرف پوری توجہ دینا ہی ہمارا فرض ہے۔

سارہ میری باقیں غائب دماغی ہے سنی
ری کی ہوں، بان میں جواب دے دی اور
میری خاموش بینی رہتی ہیں نے ایک لمی سالس
لی اور اُس کے بستر ہے اُٹھ کر لائٹ آف کر کے
اپنے بستر بر آئی اور موبائل پر مسبح کے لیے الارم
سیٹ کرنے تھی۔

A ... A

'' جلدی تیار ہوجاؤ ..... ٹائم کم ہے۔' میں نے تیزی سے کپڑے پریس کرتے ہوئے کہا۔وہ کھڑی میں کھڑی ہاشل کی چہل پہل کو یوں دکیے رہی تھی جیسے یہاں پہلی دفعہ آئی ہو۔

'' میرا موڈنہیں ہے۔تم چلی جاؤ۔'' ہرروز اس کا بہی جواب ہوتا تھا گر میں پھر بھی زیردی گسیٹ کراہے کیمیس لے جاتی کبھی بھار وہ خوش تعمق ہے ایک آ دھا لیکچرا ٹینڈ کر لیتی درنہ ڈپارٹمنٹ کے عقب میں بنے لان میں بیٹھی سوچتی رہتی یا برندوں کو درختوں پر آتے جاتے شور مجاتے دیکھتی رہتی۔ سی سے اس کی طرف ویلھا۔ ''کتنا کم ظرف اور دھو کے باز ٹکلا بیٹھار۔'' کہ .....۔ کہ ....۔۔ ک

وہ کمرہ جہاں نت نے پر فیومز، باڈی اسپرے اور تازہ پھولوں کی خوشبو ہمہ وقت رقص کرتی تھی۔سارہ کے رنگین ملبوسات بہاں ہے وہاں تک بھرے رہتے تھے۔ چوڑیاں تھنگتی ، قبقیے کو نجتے وہ کمرہ اب خاموش تھا۔

سارہ جزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی رہتی یا ہستر پر چے لیٹی حصت کو گھورتی رہتی، بھی بے چین روح کی اور ملکیج چین روح کی طرح بھرے بالوں اور ملکیج کیڑوں میں کوریڈوں میں ہاشل کے لان کے کی جگر انگائی دہتی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی اندھیر ہے کوشے ہے اس کی دبی دبی سکیاں کی

مجھاس کی جالت دیکھ کرترس آتا تھا۔ پھول سے بھاڑی ہوگئ تھی وہ ۔۔۔۔ بالکل سوتھی جھاڑی۔ کسی بات پر ضد نہ کرتی ۔۔۔۔ اب تو کھانا بھی کمرے میں لانے کا آرڈر نہ دیتی ۔ چیپ چاپ کسی ربوٹ کی طرح اُٹھ کر میرے ساتھ میس بیل جاتی ۔ اس کی خوراک بس دو چار لقمے تک محدود ہوکرر وگئی تھی ۔

''کیوں اپنی زندگی ضائع کررہی ہوسارہ!' میں نے بڑے پیارے اِس کے بکھرے ، اُلجھے کھچڑی بالوں کوسنوارا وہ ہنوز خاموثی ہے لیٹی رہی۔کتابی کیڑاتو وہ پہلے بھی نہھی مگر آج کل تو وہ پیجی بھول بیٹھی تھی کہ وہ گھرے دور یو نیورٹی کے پیجی بھول بیٹھی تھی کہ وہ گھرے دور یو نیورٹی کے اس ہاسل میں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔

"ساره.....

میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کم از کم '' محبت کو ردگ نہ بناؤ، ورنہ زندگی عذاب ہائل سے باہرنگل آتی ہے۔

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کے لیکی کرز پورے ہو گئے تھے سو بیشتر ڈیار ٹھنٹس نے اسٹوڈنٹس کوفری کردیا تھا۔ رات دیر تک پڑھنے کی وجہ سے مسج دیر سے آگھ کھاتی تھی۔

اس دن بھی قریب گیارہ ہیجے میری آگھ کھلی۔ سلمندی ہے اٹھ کر بال سمیٹے اور اگلے ہی کمجے جیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تمرے کا نقشہ کچھ بدلا بدلا ساتھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آکھیں رگڑیں اور پوری آکھیں کھول کر دیکھا کہ نظر کا دھوکا تو نہیں۔

سائے میز پر مختلف رگون کی لپ اسٹک ، نیل پالش ، ہیئر اسپرے ، فیس پاؤ ڈر ، آئی شیڈ ، بش پالش ، ہیئر اسپرے ، فیس پاؤ ڈر ، آئی شیڈ ، بش پائس کی اور پائس کیا کیا الا بلا بڑا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو لیے ہے تیلے بال رگزتی اندر داخل ہوئی اور جھیمی مسکان میری طرف اچھال کر ہوئی۔ اور جھیمی مسکان میری طرف اچھال کر ہوئی۔ '' یا اللہ! وقت چھے چلا گیا ہے یا سارہ زندگ کا کا کے طرف اوٹ آئی ہے۔ آ ٹر یہ ماجرا کیا ہے؟'' کی طرف اوٹ آئی ہے۔ آ ٹر یہ ماجرا کیا ہے؟'' کی طرف اوٹ آئی ہے۔ آ ٹر یہ ماجرا کیا ہے؟'' ایسے آ تکھیل میاڑ پھاڑ کر تو نہ دیکھو یار! میں کھوؤڑ ہور ہی ہوں۔ '' ایسے آ تکھیل میاڑ پھاڑ کر تو نہ دیکھو یار! وہ جھینے کر ہوئی۔

تولیہ بستر پر بھینگ کراس نے سرکو جھٹگا دے

کر گیلے بال بشت پرڈالے اور بہت سوچا ۔۔۔۔۔ سوچ

سوچ کر میں اس نتیج پر پہنی ہوں کہ بس بہت

منالیا پہلی محبت کا سوگ، عمار کی خاطراب میں

باق کی زندگ پر بادنہیں کروں گی۔'' برش سے

بال سلجھا کروہ آئینے کے سامنے بیٹھ ٹی۔

بال سلجھا کروہ آئینے کے سامنے بیٹھ ٹی ہے۔'' میک

آج بھی ایں اے حسب معمول زبردتی کیمیس لائی تھی قسمت بری کہ مین کوریڈور میں عمارحسن سے سامنا ہو گیا۔

ہیشہ کی طرح زندگی ہے بھرپور وہ ہنتا مسکراتا نازیہ کے ساتھ شوخیاں کرتا چلا جار ہاتھا۔ نفرت واشتعال کی ایک لہر میرے اندراٹھی میں نے منہ پھیرلیا۔

سارہ ٹھٹک کرزگی اور آئٹھیں بھاڑے اُے مارہ ٹھٹک کرزگی اور آئٹھیں بھاڑے اُس دیکھے گئی۔ میں نے سارہ کو وہاں سے گھیٹتا، اس کے سامنے چبرے پرمحبت ،نفرت ،نم اور غصے کے جذبات ایک ساتھ انجرے۔

بڑے بے کیف اور سردو سپاٹ دن گزرر ہے تھے۔ فائنل پیپرز کی ڈیٹس کا اعلان ہوا تو ہاشل اور کیمیس میں ہمچل می گئے گئے۔ ہرکوئی کتابی کیڑا پیا پھر تا تھا۔

پوراسیمسٹر مزے کرنے والا طلبہ و طالبات کتابیں کھنگا لئے نظر آئے۔ ہاسٹل کائی وی لاؤٹ ویران تھا۔ لڑکیاں ساری ساری رات کوریڈور میں نہل نہل کر رئے لگاتیں رہیں۔ لائیریری اسٹوؤنٹس سے کھیا تھے بھری رہتی۔

مجھے امید تھی گہاں ہائیل کا سارہ کی طبیعت پر کچھ اثر تو پڑے گا۔ مگر وہاں خاموثی تھی، سکوت تھا۔ اس کی زندگی ہنوز مجمدی تھی۔ مجھے آزردگ نے گھیرلیا۔

¥ .... & .... &

پیرز کے دنوں میں وقت پر نگا کراڑ جاتا ہے فائنل پیرز میں صرف پانچ دن باقی تھے سیمسٹر

''اسدے ملنے،ارے وہی اینے ڈیارٹمنٹ " میں نے سوجا .... میں ہی کیوں؟ بس بہت ہو گیا۔ بہت جل لیا ہجر کی آگ میں۔'' کا،ایک سسٹرسینئر ہے مجھ ہے۔تم نے دیکھاہی کا جل نے اس کی ویران آ تکھیں آباد کردیں۔ ہوگا۔ وہ نیلی آ تھوں والا، مار کیا غضب کی آ تھے ہیں اُس کی ، ٹیلی جھیل ....ایے پورے میری اس حالت سے اس کو کیا فرق ڈیارٹمنٹ میں ایسی آئٹھیں کسی دوسرے کی ہیں تو يرا ..... بين الميلي روتي كرلاتي ربي \_اس كوكيا ، وه تو خوش ہے، مکن ہے اپنی زندگی میں ، ناز یہ کے بتاؤ۔'' باڈی اسرے سے اس نے تقریباً خود کو تگ ..... "مكارے نے پلوں كومزيد سياه اور نہلاتے ہوئے بعنویں اچکا کر یو چھا۔ جرت کا ایک اور جھٹکا ..... " اور شاید میں حمہیں بتانا جول گئی، ' اُس نے میری محبت کی قدر نہ کی۔ میں كيوں جلوں اس كے بجركى آگ ميں۔" شوخ خوبصورت آئلسين بھي ميري كمزوري جي -یہ اسک بری نفاست سے ہونٹوں یہ جمانی " مر .... مر به سب " جرتول کے سندا الله و الجرت مير المنها الله میں نے سوجاء اور فیصلہ کرلیا ..... میں ای " وو دن يبلخ ملا تها كيفي غيريا مين .... موقع ملتے ہی کہنے لگا۔ زندگی کے بیسنبرے دن اس کے سوگ میں ہرگز '''کی لائک یوسونچ سارہ۔'' وہ خوتی ہے بتا جیں بریاد کرنے دالی۔" سفید مینوں برے فتی ٹاپس اس نے کانوں " وْ يَارِ شُحْثُ كَلْ وَرَجْنُونَ لِوْ كَمِيانَ مِرِ فَي مِينَ میں ڈالے اور تنقیدی نظروں سے خود کو آ کئے میں اس پرلیکن اس نے سرف اور صرف سارہ کو چوز میں بت بی بیٹی ویکھتی ربی سنتی کیا۔ مہیں تو پتا ہے یار .....ا بی پر سینی ہی ایس ربی ..... مجھے لگا آج میں ایک تی سارہ سے س ہے کہ لڑ کے ویکھتے ہی محمنڈی آ ہیں مجرنے لگتے ربی ہوں ....جس سے میں پہلے نا آشناتھی۔ " كىسى لگ رىي مول؟ " تيارى كو فائنل چُج وا نیں آ تکھ دیا کراس نے شوخی ہے کہا۔ وینے کے بعد دونوں ہاتھ کمریر ٹکا کرایے مخصوص " اجھاء میں جارہی ہول۔ وہ ویث کررہا ے کب ہے، بیمیوں میں آھے ہیں اُس کے۔ انداز میں اس نے یو چھا۔ " فن ..... " ميكا كلي انداز بيس ، بيس اتنا بي شام تک واپس آؤں گی۔ تم مھانا کھالینا، میرا انظارنه کرنا۔'' کہہ کروہ پرس کندھے پرڈالے کمر لیکاتی کرے ہے باہرنکل گئے۔ احیما! پھر ہونفوں کی طرح کیوں و مکھر ہی كمري ميں پھيلى مختلف قتم كى خوشبوئيں ميرا ہو۔ جیسے کوئی بھوت و مکھ لیا ہو۔'' آ تکھیں گھما کر

اس نے شوخی ہے کہا اور الماری سے اپنا بیک

# جھوٹی با جی

" پی باجی آخر آپ نے کیڑے کیوں نہیں بناتی ؟" مجھے واقعی غصہ آسیا وہ مسكراكين-"بيثاات خرچول مين بدايك اوراضافي خرچه موتا-"" اجمايل نے أن کے دوسرے بہن بھائیوں کودیکھا جو مہنگے کیڑوں میں سے سنورے گھوم رہے تھاور .....

وقت گزرتا گیا ہی باتی کی عمر کی تمام لو کیاں بیابی کئیں ممروہ اپنی جگہ رہیں۔ میں میٹرک ش آ کئی۔ آئے جاتے اُن پر نظر پڑ جایا کرتی جو بھی مشین لگائے کیڑے دھورہی ہوتیں تو کبھی بچوں کو سیاره اور نیوشن برها رای موتش منبیس تو گھر کو جَمَارُ نِهِ جِهَانَ مِن مِعروف نظرة تين إ بحر محل مرين بھي ميلا دنو سي قرآن خواني کي وعوت دين نظر آتیں۔ اِن دنوں گھر میں بہن کی شادی کا ہنگامہز وروں پر تھا جب وہ آئیں بہن کو پیار کیا اور خوب دعا نیں ویں۔اُن کے بھی ایک بھائی اور بہن کی شادی ہو چکی تھی اوراب چو تھے تمبروالی کی تیاری ہورہی تھی۔ ای کو اُن پر بہت ترس بھی آیا کرتا اور پیار بھی ،للندا اُس دن بھی اُن ہے کہا۔

'' پی ابتم کوبھی اینے گھر کا ہوجانا جاہیے بہن بھائی چھوٹے تھے، تھیک ہے مگراب سب بڑے ہوگئے میں انہیں ذمہ داریاں دواورا بی تیاری پکڑو۔ کھے بحرکو أن كا جره جسے مرجمایا پھرمسکرا کر پولیں۔ الرائے آئی میری ملنی او موسیکی ہے ہمارے

کلی کے مڑتے ہی سیلامکان ماموں بھائی کا تھا نام تو اُن کا مجھے نہیں یہ مرسب انہیں ای نام سے لکارتے۔اُن کی بیوی انفساتی مریضہ تھیں جو ہروقت لیکھی خلاؤں میں و مکسا کرتیں۔ تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں جن میں کے سے برای تھیں ہی باتی تھے ہوئے قد کی گہری رنگت چھوٹی چھوٹی آئی تکھیں اور كند هے تك جھو لتے چھندرے بال ايك چزجو ہمدوقت اُن کے چبرے پررہا کرتی وہ تھی پیاری ک مسكراہث مال كى د ماغى حالت كے باعث كھركى تمام تر ذمہ داری اُن کے کمز ورکندھوں بڑھی۔ جےوہ بخولی نبھار ہی تھیں ۔ میں انہیں بچین سے ایسا ہی و کم ر بی تھی۔ہم بڑے ہوتے گئے اور وہ ویک ہی تھیں۔ بھین یں ہرجعرات کو اُن کے گھر کے سامنے بچوں کا بجوم ہوا کرتا جنہیں بھی ٹافیاں ملتیں بھی جليبياں اور بھی کوئی اورمٹھائی، يا بھی گھرير بچوں کو کھانا کھلاتیں اور ساتھ ساتھ کہتی جاتیں میری امی کے لیے دعا کیا کروکہ وہ محک ہوجا تیں۔

ای کوفیشل کے لیے بارار جانا تھا سو تھے ساتھ کیےعلاقے کے یارلرمیں آسٹیں انیلا باجی بڑی اچھی بیونیشن اورخوش اخلاق تھیں۔ای کا نمبرآنے میں ٹائم تھا سوباتوں میں ٹائم یاس ہونے لگا۔ای کے فیشنل کے ساتھ برابر والی کری پر پی باجی تھیں جوفیشل کروا رہی تھیں۔ امی نے انہیں کافی شاباش دی کہ

ر شتے دار بیل بال امریک میں وہیں ہوئی ہے لی تھوڑے عرصے کی بات ہے میں بھی نمٹ جاؤں گی۔'' "اچھا...." امی حیران ہوئیں۔ اگر الی کوئی بات موتی تو یقینا منت چلتا پران کی دل آ زاری نه مو ييوج كرخاموش بولكي



ارے پہلوگ تو کماتے ہیں ناں وہمعصومیت ہے بولیں۔اور میں کھینہ بول کی۔ \$....\$....\$ كالج سے آتے وقت ميرى نظر مامول بعائى ك كريرين كرك بابرورتين جي تيس-"ياالله خرر" من تيز تيز قدم الفاتي كمريس آكل-"السلام عليم اي-" ''وعلیم السلام بیٹا۔''ای نے جواب دیا۔ "ای ماموں بھائی کے کھر کیا ہوا ہے؟" بیک وہیں صوفے پرر کھ کرمیں ای سے مخاطب ہوئی۔ " ارے ہونا کیا تھا بیٹا ہیں کی حالت بہت خراب ہوگئی ہے۔اُ ہے اسپتال کے گئے ہیں۔'

ميول كما موااليل؟" ''تناہ کر دیالڑ کی کو۔''امی پاسیت سے بولیس۔ "مشین بنا کرر کھ دیا ہے جاری کوئی جار بج ے دارے ایک ع تک صرف کام بی کرتی رہتی ہے اور صرف دو محفظ کی نیند کے کر تبجد کے لیے اٹھ جاتی \_عمرنكال دى ذراترس نه آيان باي كونه بهن بهائيوں کو۔'' وہ اُدای ہے آ تکھیں صاف کررہی تھیں۔ پی باجی عبادت کر ارتھیں یہ بات ب جانے تھے

میں مارے تاسف کے کچھ نہ بول یا گی۔ ''بیٹاکل چلوگی اسپتال أے دکھنے'' ''جیامی ضرور یہ بھی کوئی یو چھنے کی بات ہے۔'' À .... À .... À

میں انہیں دیکھ کر سکتے میں آگئے۔ پیلا زردوجود يوں لگا جيسے ڈھانچے پرصرف کھال ہو۔ہميں ويکھر مسکرائیں کمرے میں اُن کی دوسرے نمبر کی بہن تھیں جوبار بار کیلی آئیسیں صاف کررہی تھیں۔ " كيسى ہو ہيں؟"اى نے محبت سے أن كے

ماتنے پر بوسددیا۔ تھک ہوں آنٹی تکر ڈاکٹر چھٹی نہیں دیتے

بالآخرالبيس اپناخيال آئی گيا۔وہ شرما کر بوليں۔ ''آنی انہوں نے خاص تاکید کی ہے کہ اپنا خاص خیال رکھوں یارار ٹریمنٹ با قاعد کی ہے لوں۔"ای نے دعا دی۔ تھوڑی در میں اُن کا فیشل مکمل ہوگیاتو وہ ای سے بولیں۔ " آئی آپ فارغ ہولیں ساتھ طلتے ہیں۔" ہم باہر تکانے و انہوں نے ریڈکلرکی لی کیپ تکالی اور بولیس۔ " كارخراب بوجائے گا۔"سارے رہے وہ ای كو ایے مگیتر کے قصے ساتی رہیں کہ اتنا خیال رکھتے ہیں۔

وں کرتے رہتے ہیں۔اُن کی کالی رنگت کھے پیلی نظر آرای کی۔ ای نے بوچھاتوراز داری سے بولیں۔ ا آثی وائننگ کریم استعال کررہی ہوں اس کا رزل **☆** ☆ ☆

ماموں بھائی کے تعریے شادی کا کارڈ آیا جس میں پی باجی کے چوتھے نمبر کی بہن کی شادی کا دعوت نامه تفاراي بجه كرروكتين "مامول بھائی اور دوسرے بچوں نے اس لڑکی

پرظلم کی انتہا کردی ہے۔ بہت برا کررہے ہیں اس كرساته ـ "وه أن كے ليے أداس ميں بے صد خیرشادی کا دن آپہنجااورہم شادی ہال پہنچ گئے جهال حبب معمول ہی باجی سب کا پرتیاک استقبال كررى تعين \_ زمانه قديم كي تلسي موني برے رنگ كي فراک، جے میں ہزار دفعہ اُن کے جسم پر ہے دیکھ چک

" پی باجی آخرآب نے کیڑے کول نہیں بناتي؟'' بجھےواقعی غصبہؔ گیاوہ مسکرا کیں۔ "بيناات خرجول من سايك اوراضا في خرجه موتا-" "احیمامیں نے اُن کے دوسرے بہن بھائیوں کودیکھا جومنگے کیڑوں میں سے سنورے کھوم رہے تقاور ال يرخر حريس موتا ؟ ا

" ایسالو سوتیلی اولا دول کے ساتھ بھی تین کوئی کرتا۔اللہ تم سب پر رحم کرے۔اوراُس کامٹلیتر کب

آنے کا کہتا ہے۔'' '' اِن کا کوئی مگیتر نہیں آئی سب اُن کی تصوراتی با تیں تھیں۔''امی اور میں بھونچکا ہوکراُن کا

"اورتم لوگ اتنے ظالم نکلے کہ اُس کےخوابوں كااحساس تك نه كيابه عقلمندوں و مكيمه ليتے ناں كوئي رشتةتم بهن بھائيوں كوا پئي شاديوں كى تو بردى جلدى رای تم سمیت سب شادی شده بهن بمانی این اولادیں لیے اُس کے سامنے آتے ہوں گے تو کیا کیانہ بنتی ہوگی۔ایں کے نازک کمزورول پر۔ای مخی ے بولے جارہ ی تھیں۔ ہمیں بہت وہرے احساس ہوا مگر جیے ہی ر فیک ہوں کی ہم سب سے پہلا کام یمی کریں گئے۔' وہ شرمندہ شرمندہ بول رہی تھیں۔ "الله كرے ـ "اي بيركبه كرميرا باتھ تھا ہے تيز تيز بابرنكل آئيں۔

اور کھردن ہاسپیل میں رہنے کے بعد ایک رات انہوں نے خاموثی ہے آ تکھیں موندلیں۔ سب کہتے ہیں کہ اسپتال کاعملہ تک اُن کے لیے اضر دو تھا اور جس ڈاکٹرنے اُن کی موت کی تقیدیق کی ۔اُس نے نہا ہت غصے اُن کے والدسمیت سب کو کہا تھا۔

اب بیرپهلی بار گهری اور پُرسکون نیند میں ہیں امید ے اب آب لوگ البیں ڈسٹرب میں کریں گے۔ انہیں گزرے کافی سال ہو گئے۔ گرآج بھی اُن کے گھر والوں کی زندگی رواں دواں ہے۔ ہاں اپ نہ ہر جعرات کوان کے گھرے کچھ یکنے کی خوشبوآ ٹی ہےنہ بچول کا بچوم نظر آتا ہے اور نہ بی ہر جمعے کی کوئی وعوت وية آتا إك بعرى فاموى راتى ب\_

おか かか

کتے ہیں کرآ ب نے بہال رہائے آرام کرتا ہے نہ چھسوچنا ہے نہ کوئی کام کرنا ہے۔" آواز میں نقابت واصح محسوس مور بي هي -

" تواجها بالكروآ رام- "اي ياس يزى بينج یر بیٹے گئیں۔ میں نے فروٹ شاپر سائیڈ میبل پر رکھا اورای کے برابر میں بیٹے تی۔

" باربارة كركبت بين سوجاؤ بھلا كيے سوجاؤل نیندآ ئے تو سوؤں کی ناں!اب تو ایک عرصه ہوا نیند ای نہیں آئی۔" انہوں نے اینے سوکھ کانیتے باتھوں ہے آ تھویں مسلیں۔

'' چلوکوئی بات نہیں بھی بھارصحت کے لیے اسپیال آنا ایکی بات ہے ہیں۔"ای نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ کی ڈیوٹی یر موجود نرس نے آ کروز یٹنگ آورز م ہونے کی اطلاع وی۔ میں نے اُن سے باتھ ملایا۔ امی نے دعا میں ویں۔ہم نکلنے لکے تو ہوئیں۔

"" نى اب كى بارآپ آئيس كى تو آپ كوأن كانمبر دول کی بہت پریشان ہوتے رہے ہیں آپ الہیں سلی كرواد يجيكا كمثابده جلد فيك بوكر كمر أحائے كى " " ضرور بینا۔" ای نے ملکے کیچے میں جواب

دیا۔ ہارے ساتھ اُن کی بھن بھی یا ہرآ کنیں " ہوا کیا ہے اے۔ "ای اور میں کوریڈور میں 25

" آنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہانہوں نے اپنی عمر ے وگی زندگی جی لی ہے۔ ون رات کی محنت نے اِن کے جسمانی اعضاء حتم کردیے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو۔ "وهروپري

"اب اپنی زیاد تیوں کا احساس کھائے جارہا ہے ہم سب نے انہیں ایک مشین سمجھا بس جو مبح تین کے ے اشارت ہوئی اور رات ایک بے تک چلا کرتی ہم سب ہی خود غرض ہو گئے تھے تم لوگوں نے اُس کی زندگی این آسود کول برقربان کردی "ای فات او کی



مكمل ناول اوش طالب

# جنول کی راہ پر

" كيا تمهارے پاس كوئى اور راستەنبيى ب بينى-" اس مخص كے ليج ميں اميركى آخرى كرن تقى \_ جوجهي تو پير كاور بي نبيس بولا كياس \_\_"اگر موتا تواس وقت میں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔''لڑکی کے جیرے پر دوشی کے بھی جانے کے بعد ....

سرکائے جارہے تھے۔ ہر شے وقت پر ہور ہی تھی۔ نے سال کی نئی اور پہلی میج کا آغاز ہور ہا تھا۔ یہاں پر ہر منج ہوتی ہوتی تھی۔ یہی اس علاقے کی خاص بات کی اور یہاں کے باشندوں

وہ خزال رسیدہ پیڑ کے نیچے رکھے 🕏 پر جیٹھی حب معمول باہنے ہاتھے کی پشت پر نیکی روشنائی ہے پھول بیتاں بنار ہی تھی ،اس وقت وہ یو نیورش كے نسبتاً كم رش والے كراؤند ميں تھي۔ وہ اين كلاس بلكه و بيار شنك كى واحداد كي تقى جوسب سے پہلے اور جلدی یو نیورٹی پہنچتی تھی۔ ابھی کچھ دریمیں اس کے دوستوں نے آ جانا تھا اور اسے يہاں سے لے جاكر روزاند كى طرح سب سے ملے کینٹین کی سیر کرانی تھی۔

يه يو نيورشي ميں أن كا آخرى سال تھا۔ أس كے بعدى بانك إس في اسے ليے كرد كھى تھى۔ ملی فرطت میں ایک بیندسم ی جائے ڈھونڈ کراس کے لیے ایلائی کردیتا تھا۔ اُسے جاب کرنے کا،

دور دور تک لہلاتے کھیت اور فضا میں موجود اور کی دبیر تبه نے منظر کو بہت خوشنما بنادیا تھا۔ دوسری جانب کا منظر د شد لایا ہوا تھا۔ پرندے بجلی کے تھمبول پر ایک تارہے دوسرے اور دوسرے ے تیرے تار پر رزق تلاش کرنے کے لیے سرگردال تھے۔ پھیرے والے بھی اپنی سامان ے لدی پھندی ریو ھیاں تیار کرے نکل کے تھے۔اسکول و کالج کے لیے نکلی لڑ کیاں ،لڑ کے تیز تیز قدم اٹھار ہے تھے میادا کہیں مطلوبہ وین نہ نکل جائے۔ جن لڑ کیوں کے ساتھ اُن کے بھائی یا والديتے وہ ذرا بے فکر تھیں کہ اگر بس چھوٹ بھی جائے تو کیا .... اشاب تک آئے ہیں تو مدرے تک بھی بھائی ساتھ ہی چھوڑ آئیں گے۔ مخضرے رتبے پرمحیط ہوٹلوں میں ناشتے کی

تیاری عروج پرتھی۔ اشتہا انگیز خوشبوراہ گیروں کے قدم روک رہی تھی۔ زم گرم تلوں والے کلیخ یائے اور حے جس میں کھ عوقین عراق أبلوا عذہ جھی ڈلوالیتے تھے ، کے دیکیوں یہ ہے وحد

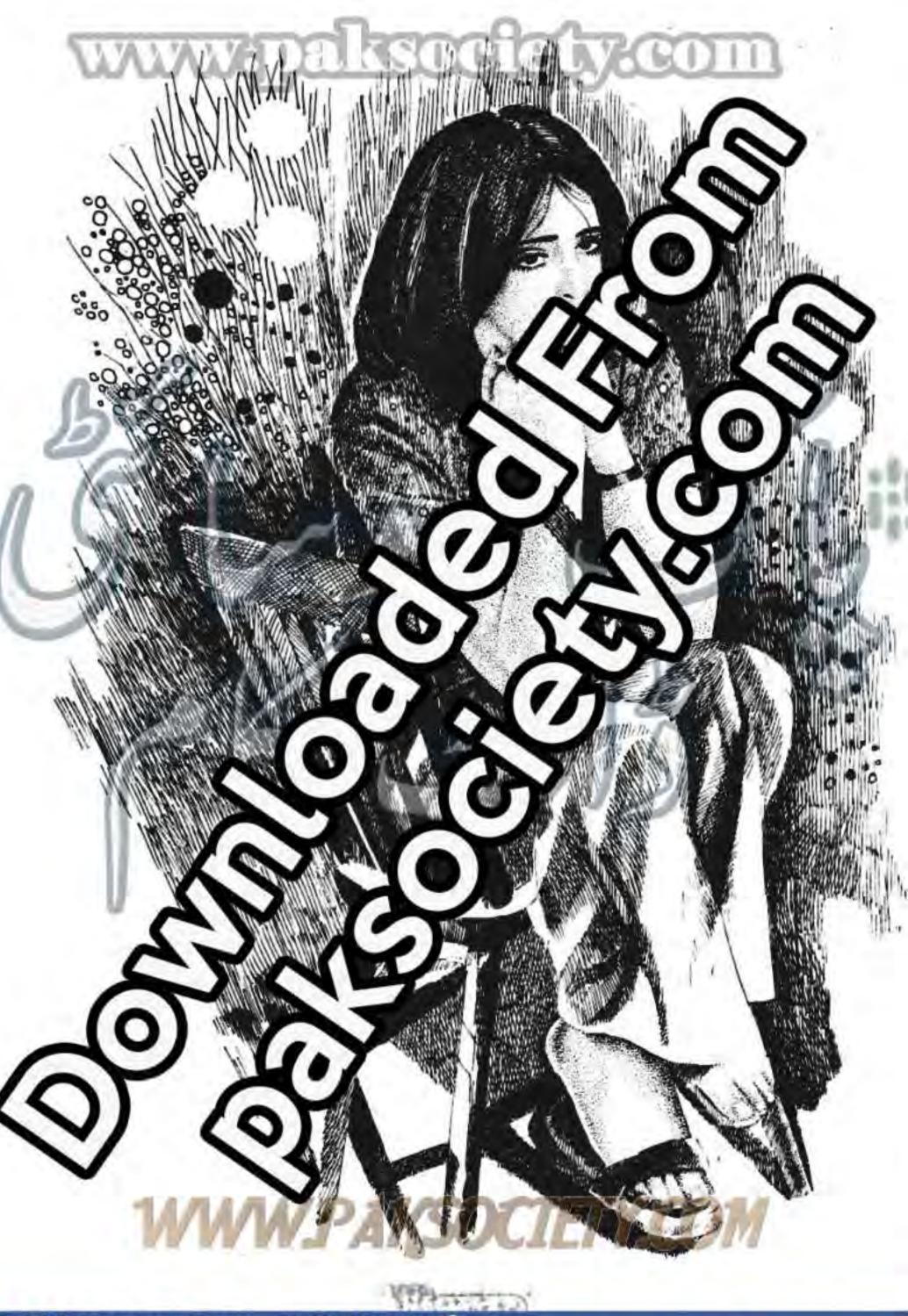

باجوہ آگئے ہوں گے کلاس ٹیں۔' وہ انہیں خاموش کراتی۔اوروہ چاروں ہال کی جانب ہورہ گئیں۔ابھی بھی وہ اپنی فیوچر پلاننگ کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حسنین اور نعیمہ نے أے اِس مراقبے ہے باہر تکالا۔

'' ٹائم دیکھو ٹی ٹی! اور شہبیں سردی نہیں لگ رہی۔ بدروحوں کی طرح یہاں بیٹھی ہو۔'' '' ناسلام نا دعا۔۔۔۔۔ پہلی یارتو نہیں بیٹھی ۔۔۔۔ تم

لوگوں کا بی انظار کررہی تھی۔'' اس نے برا مناتے ہوئے جوار دیا۔

مناتے ہوئے جواب دیا۔ '' السلام علیم ، وعلیم السلام! اگر ایک تھنے ہے ہم لوگ نہیں آ رہے تنے اس کا مطلب ہے کے وکی ایمرجنسی ہوگئی ہے جمہیں کلاس میں آ جانا جاہے پرنا جی۔''

عاب برناجی۔'' '' کیا عوالیا؟'' وو حرت سے اٹھ کھڑی

ہوئی۔ '' سر اعجاز کو ہارٹ افیک آیا ہے سب پروفیسرز اور اسٹوڈنس ویں جمع بیں کے'' حسنین نے اسے اصل بات بتائی۔

اے اصل بات بتائی۔ '' اوو ..... ضبح صبح اتنی بری خبر۔'' وہ منہ پر

ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔

'' اوہو ..... ہاکا سا افیک ہی ہوا ہے نا کون سا .....اللہ رحم کرے۔'' نعیمہ بات کرتے ہوئے ذراڑکی۔

'' اچھا چلو اب .....' وہ تینوں اکنامکس ڈیپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خنک ہوا تیز ہوئی اور درختوں کے پتے تھرتھرا کر شاخوں سے جدا ہونے گئے۔ بیزنتل ابراہیم کی یو نیورش کے آخری سال کے پہلے دن کی شروعات تھی۔ کے آخری سال کے پہلے دن کی شروعات تھی۔

ابھی کے دیے پہلے زینب اس سے جو کھے کہ کر

انڈیپینڈنٹ ہونے کا کریز تھااور اپنے اس جون کا ظہار وہ گھر اور یو نیورٹی میں بار ہا کرچکی تھی۔ ''لو جاب ڈھونڈ نے کا کیا سئلہ ہے۔ ابھی اپلائی کرلوکسی اسکول میں ،اکیڈمی .....' فائز ہ نے اپنی طرف ہے آسان حل پیش کیالیکن اس نے بات کاٹ دی۔

''ینی تو ..... مجھے پانچ پانچ ہزار والی جاب نہیں کرنی .... الی جاب چاہیے جو دنوں میں آپ کی شخصیت بدل دے، مجھے نہیں پند کے میں جھوٹی مجھوٹی چیزوں کے لیے اپنی والدہ یا بھائی کے آگے ہاتھ مجھیلا وُں اور سب سے بڑھ کرشو ہر کے آگے ہاتھ مجھیلا وُں اور سب سے بڑھ کرشو ہر

" میں تمہاری بات سے تھوڑا بہت اتفاق کرتی ہوں۔ مرددل کوتو دائعی ہی اُن کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ کین مسئلہ بیہ ہے کہ چھ مردا نے کم ظرف ہوتے ہیں کہ بیوی کی کمائی دیکھ کر اُن کی رال ٹیکنے گئی ہے۔ فوراً اپنی اصلیت دکھا دیے ہیں۔ پھر بندہ بلکہ بندی کیا گرے۔ "بی نعیم تھی کم وہیش اپنی سہیلی جیسے خیالات رکھنے والی تمر بعض اوقات اس میں خودسری غالب آ جاتی۔

" تو پھر بندی کو بیر کرنا چاہیے کہ شوہر کو تھینگا دکھائے، تب بھی اگر بات نہ ہے تو چار جوتے لگا کرسیدھا کردے۔' فائزہ، نعیمہ نے بیک وقت تہتہہ دگایا، ہلہ گلہ اور ہنی تصنصے میں سارا گروپ ماہر تنا

'' شکر کرومصطفی اور حسنین نہیں ہیں ورنہ منہیں بتاتے کہ شو ہر کو کیسے سیدھا کرتے ہیں۔'' حرانے انہیں ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ ''ابویں …… بتاتے ……ہم ناانہیں بتادیتیں

"احیما احیما چلوبس کرد پروفیس

(دوشيزه 124)

گئی تھی اور جو کھے لئے گئی گئی ، اُس نے ضبیب كو بالكل يتقر كابت بناويا تقابه بينا قابل يقين تقابه وہ دونوں چھ سال سے ایک دوسرے کو صرف جانے بی بہیں بلکہ بے حدید کرتے تھے۔ مر اب كيا ہوا تھا؟ وہ تو خبيب كے بارے ميں ہر بات شروع ہے جانتی تھی۔ وہ کچھ ماہ پہلے انگلینڈ ہے شفٹ ہوکر آئی تھی، زینب نے ضبیب کو بتایا

> ما تجسٹر ہائی اسکول میں اُس کا بیبلا دن تھا جبكه خيب اس سے ايك كلاس سينئر تھا اور ان دونوں کی ملاقات کھیل کے میدان میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں میس اشار بنیا جائے تھے اور اُن کا سے مشتر که شوق آئنده یا مج سالوں میں انہیں ایک دوہرے کے بے حد قریب لے آیا۔ اتنا کہ اب جب وه خبیب ملک کوأس کی او قات یا د دلا کر گئی تو ضیب کے لیے برواشت کرنامشکل ہور ہاتھا۔ '' میں معذرت خواہ ہوں غییب ..... تمہارے ساتھ از دوا جی تعلق قائم کرنا میرے لیے نامکن

> 1 2 2 C 2 2 S " حممين كيا موكيا ب زين! ايما كي

> ہے۔' وہ اپنی چی ک آ تکھوں کو اور بھی چھوٹا

''اوہ پلیز! میرے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت مبين اورآ ئنده مجھےزین کہد کرمت بلانا' نين عيرنام بميرا-"

ود كياتم مجمع وجه بهي نبيل بتاعتي إس سب کی؟"وه ایک بار پر پیچارگی سے کو یا ہوا۔

'' ضرور بتاتی کیکن اس وقت میں جلدی میں ہوںتم مجھےوہ ڈائمنڈ رنگ واپس کرو جوعلطی سے کچھدن مہلے میں نے حمہیں بہنائی تھی''وہ کاؤچ یرٹانگ پرٹانگ چے ھائے مجھی کی اور ضبیب ملک

یک لفظ بھی مزید کہنے کی کیفیت میں تبیں تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہدگئ تھی جے وہ سو چنانہیں جا ہتا تھا کیکن وہ ایبا کرنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنے ا پارنمنٹ میں تنہارہ گیا تھا اس وقت \_

ضیب ملک جس نے ہمیشہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقتِ بنا كرونيا كي آتھوں ميں آتھيں ۋال كر جینا سیکھا تھا۔جس کی چھٹی جس ہروقت چوئنی رہتی تھی۔وہ بے مثال تخص تھا۔اس کے تیجرز نے بميشدا عراباس يررشك كياها جوخصوصا ونيا ک % 15 آبادی کے لیے خوب صورت انسپائزیش تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بارسیان پیل (خودتري) كاشكار مور ما قها\_ پچپس ساله ضيب لك بدائ اندهاتها-

" كيها ربا ميري بني كا آج كا دن-" سز فردوس فے اسے اسے ساتھ لگاتے ہوئے بیار ے یو چھا۔

"It Was Not Good" زنتل نے اپنی فالل کواٹ یکٹر پرر کھا۔ الكول بيناج

" میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پروفیسر کے بارے میں ..... اُن کا انتقال ہو گیا ہے۔ '' " انالله ..... جنهیں ہارث اشک ہوا تھا چھلے

" جي بال ..... سب تيجرز و بين جار ب تق اس کیے ہم لوگ نکل آئے۔'' " آپ کو کیا ہوا ہے ریگ کیوں سفید ہور ہا ہے۔"مال کی بے توجہی پرچونگی۔ '' کچھنیں بیٹا بس ہیوی بچے تو ہوں گے اُن کے؟ ثم بھی جلی جاتی افسوس کرنے۔' " بی ای بالکل ہے بیوی کی اور نیج

مب کو آ کے اگا کر دکھا ہوا ہے۔ اس جران ہوں یہ ملک غریب ہے یا اپنے احساس کمتری کو ان برایڈز کے نیگ کے نیچے چھیانے کی کوشش کررہا ہے تھن۔ 'اس کے لیجے ہے تاسف جھلکا تھا۔ '' بات تو تمہاری ٹھیک ہے زخل بیٹا لیکن لوگ بھی کیا کریں .... اس ملک کی فضا میں اتنی مینشن کھل چکی ہے کہ لوگ اپنی فرسٹریشن کہیں نہ لہیں نکالنا جا ہے ہیں۔اب رشتہ داروں نے زیادہ دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا عام ہے، لوگ بازاروں اور تفریح گاہوں میں ایے کو متے ہیں، ہرابونٹ یرالیے رش ہوتا ہے ان جگہوں پر جھے سب کچھ مفت میں ہو۔ اس کینہ اور تفرت نے انبانوں کو اضانوں ہے دور کردیا ہے۔ جہال کوئی ملتا بھی ہے تو صرف کسی غرض ہے .... اور یکی کار " وہ بیڈے آر کراپ کی میں چلی

دراصل بات یہ ہے کہ برحتی ہوئی مبنگائی اورآ بادی کے دور میں انسان کم اور جانور زیادہ ہوتے جارہے ہیں۔ زخل بھی اُن کے میجھے پکن من جل آئی۔

''جی ہاں اورلوگ مبنگائی ہے مجھوتہ کرنے کو تیار ہیں مر جانوروں سے نہیں۔ " فردوس نے چو لیے برتوار کھتے ہوئے کہا۔

زنتل نے ایک سرد آہ بھری اور مال کا ہاتھ

A.....A.....A

وہ اینے ماموں ممانی کے ساتھ گزشتہ گیارہ بارہ سال سے انگلینڈ کے ایک متوسط طیقے کے ٹاؤن میں رہ رہی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تب اس کے والذین ایکٹرین حاوثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اُس وفت بھی وہ اپنے ماموں کے ' میجی ہیں بیٹا .... بس ایسے ہیں۔'' فردوس نے نظریں جھکالیں اوروہ جو کھڑی تھی بیڈیر بیٹھ کر انہیں اینے ساتھ لگایا جانتی تھی کہ انہیں اپنے شوہر

''ایسے فوراً أپ سیٹ مت ہوجایا کریں۔ الله جوجهی کرتا ہے، اچھاہی کرتا ہے چلیں موڈٹھیک کریں اینا۔'' وہ اب شوز اُ تار بیڈیر ہی چوکڑی مارے بیٹھ کئی۔فردوس نے تحض سر ہلایا۔ ایسے آپ اتن جلدی کیوں آگئیں

"آج کل رش ہی بہت ہے بوتیک میں ایک بیزن ہے نا .... میں تھک کئی تھی سوچا ذرا کھر

عاكرا رام كرلول " وه دونول اب مبل مين صي

" بہت اچھا کیا .... بھائی تو ہوں گے "د"

'بال ..... بلكه عزيز بهي ألم أليا تفا يو نيوري ے ڈائر یکٹ وہیں ۔۔۔ اس لیے تو نے فکری ہے

" ویسے بھی آپ کیوں نہیں %50 آف لگاتیں۔15 یا%25 سے کیا بنآ ہے۔ ''وہ سویٹر کی یاکٹ سے کا جو نکال کر کھا رہی تھی۔ پچھمتھی میں پکڑ کر مال کے آ کے بھی کیے۔

'' میں صدیے نہ چکی جاؤں تمہارے یہ 50 اور %70 کی سیل نا کھاڈی اور نشاط وغیرہ کوہی سوٹ کرتی ہے میرا بیٹ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تین یا جار ہزار کے کام والے سوٹ پر سال میں جارمر تبدا تنازیادہ آف رکھوں ۔''

'' یہ بھی تھیک ہے ..... ویسے ان برانڈ زنے

وفت ستره برس کی متنی اور خبیب ملک انیسویں سال میں داخل ہور ہا تھا۔

وہ یو نیورٹی سے لوئی تو رقیہ خالہ ٔ اعجاز انگل اور ہانیہ ، فضا سمیت آئی ہوئی تھیں اوراس وقت وہ امی کے ساتھ لونگ روم میں کینو کھانے کے ساتھ ساتھ فینسی کپڑوں پر بھی بغور تبعرہ کررہی تھیں جوامی غالبًا زنتل کی الماری سے نکال کرلائی

ا باجی آپ کوتو کیژوں کی مینٹ نہیں ہوگ سب ڈریسز ہی زبردست ہیں اور فیشن بھی پرانا نہیں ہوا۔''

ہیں ہوا۔ '' ہاں شکر ہے ، پچھلے سال ہوسم سر ما میں ہی عباو کی شادی میں پہننے کے لیے بنائے تھے۔ میر ہے بھی دو جوڑے اُن اسٹیڈ پڑنے ہیں ۔'' فردوس بیگم کیڑوں کو دوبارہ اینگر میں لؤکا رہی تھیں۔

'' اور سنائیں خالہ، اس بار کافی عرصے بعد دیدار کرایا ہے آپ نے اب جلدی والیسی کی ضد تہ سیجیے گائے'' زمتل منہ ہاتھ دھوکر سیدھالونگ روم میں ہی آگئی۔

" اضافی اسافی اسافی اسافی اسافی اسافی اسافی اسافی چشیال ملیس تو میں نے سوچا اب چکردگا ہی اول ۔
اوراب تمہارے انکل بھی ساتھ آئے ہیں تو دوون سے زیادہ نہیں رُک سکول گی دوسرا جا کر تھوڑی تیاری بھی تو کرنی ہے شادی کی ۔''
تیاری بھی تو کرنی ہے شادی کی ۔''

'' تمہاری فریحہ پھو پو کے دانیال کی۔' خالہ کی بجائے امی نے جواب دیا۔ جواباً زنتل کے چیرے پر آنے والے جوش کے تاثرات فطری متھے۔

"احیما چلواهو پیسوٹ الماری شن رکھ کرآؤ،

ساتھ تھی جو آئی ابن بہنوئی سے ملنے ساہوال آئے تھے۔ لیکن ماریہ اور عمیر کو اپنے کس قیملی فرینڈ کی شادی اٹینڈ کرنے کراچی جانا پڑ گیا تو وہ زینب کو منیر ماموں کے پاس چھوڑ گئے تھے اور یقینا ای میں بہتری تھی کہ قدرت کو زینب کی زندگی منظور تھی۔

منیراور حمید کی ایک ہی جی تھی جو زینب سے چارسال جیوٹی تھی سوالیا ہونے کی تو بت نہیں آئی کی اولاد آجانے پر حمید نے زینب کے لیے سوتیلوں والا رویہ اختیار کرلیا ہو۔ سب پجھ ویسے ہی تھا جی اس بی تھا جو اس بی تھا خود سر، تاز ہوا تھا کہ زینب اپنے آپ میں پچھ خود سر، تاز فرزے والی ہوئی جارہی تھی۔ اور پھر جب وہ انگلینڈ سے شفت ہوکر یا نچسٹر پہنی تو اس کی انگلینڈ سے شفت ہوکر یا نچسٹر پہنی تو اس کی میں پہنی تھے۔ ملک سے ہوئی تی ۔ وہ دونوں میں نہنی تھے۔ ملک سے ہوئی تی ۔ وہ دونوں میں بہن اسکول میں پہلا سال تھا۔ زینب کی ممانی نے بیسٹر میں می فوڈ ریٹورنٹ کی فرانچائز خریدی یا تھی۔ موانہیں بہیں شفت ہونا پڑا۔ می سوانہیں بہیں شفت ہونا پڑا۔

ضیب ملک کود کھے کراس کے بارے میں جان کر، نینب کی ساری خود سری اور نازو ادا جاتی رہی۔ وہ اس کی مداح ہونے گئی تھی۔ نینب برمنٹن بہت اچھا کھیلتی تھی اور پھر جب ایک محمیدیشن میں خبیب ملک اس کے مقابل آیا تو وہ حبرت وخوش سے کانپ ہی اٹھی۔ اپنی بدحواس پر قابو یا کراس نے ہمیشہ کی شاندار پر فارمنس دیے کی کوشش کی تھی مگر مدمقابل خبیب ملک تھا۔ سووہ ہارگئی ۔ لیکن کھیل کے اختیام پر خبیب اُس کی حوصلہ افرائی کر نانہیں بھولا تھا۔ اور یہیں سے ان دونوں میں دوئی کی کوئیل پھوٹی تھی۔ ایس اور اس کی دوسری برایج بھی کسی یہودی نے خرید لی تھی اور اس کی شرط تھی کہ اس کے ماتحت تمام Employees اس کے ذہب کے پیروکار ہوجا نیں، ڈیڈی کے لیے ظاہر ہے ایسا ناممکن تھا، لبذا جاب سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر فائدہ پھر بھی کچھنہ ہوا ،اس محض نے ڈیڈی سیت دیگر کام كرنے والوں كوبھى مروا ديا اور چندمہينوں بعد ماما بھی اس عم میں چل بسیں۔'' سیال مائع کی ایک باریک لکیرضیب کے رضار پر جملی۔ '' توحمہیں لک آ فٹر کس نے کیا اپنے مرصے تک؟ تم یا کتان کول نہیں گئے؟'' زین کے لج من جرت مي -" كيونك مجھےتم سے ملنا تھا۔" بھيكى آئكھوں م مكرات موئ وہ زينب كو دنيا كا شفاف ترین انسان لگا تھا۔ وہ بس اے خاموتی ہے

" وراصل مير ب داداابوكوجيدى اطلاع ملى وہ پہاں پہنچ گئے ، ڈیڈی کی میت کو پاکستان بھی نہ 1293

دادا ابواے آپ کو بہت تنہا اور بے بس محسوس کرتے رہے۔ ماما کوحوصلہ دیا اوراین باقی ساری زندگی میبی گزارنے کا فیصل کرلیا جہاں، اُن کے بینے کی خوشبو رفن ہوچکی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ڈیڈی کے ایک امیر دوست کے توسط ے انہیں ایک گارمنٹس شاپ میں جاب ل گئی۔ وادا بھی اینے اینے وقتوں میں کچھ عرصہ لندن رہ چکے تھے۔ سوانہیں ایڈ جسٹ کرنے میں مشکل نہیں ہونی۔میرے پیرٹس کے جانے کے بعد کر بنڈیا نے میرابہت خیال رکھا۔انہوں نے ایک بل کے ليے بھی خود کو مجھ سے غافل نہيں ہونے ديا۔ وہ نے چھوٹے ہے اور بنی کو اکثر یاد کرتے مگر

هل بریانی و بیمه کول ؤ راه اور باشیه فضا کو بھی بلالا ؤ ، شمشاد آنٹی کے گھرے۔'' فردوس بیگم کچن کی جانب بروسيل-

" انكل كهال بين " زنتل نے فروث باسكث أنها كرسائية يررهى اوركيزے لے جانے

قرین مجدمیں نماز پڑھنے گئے ہیں۔ میں بھی پڑھ ہی لوں نماز ، ورنہ پھرستی پڑجائے گ-'' كہتے ہى رقيہ خالہ بھى أٹھ كھڑى ہوئيں۔ ¥ .... \$

اکی ہوتے آ کاش کے مین فیے جمیل کے کنار ہے سفید بطخوں کی قطاروں سے سیح ہوئے تنصر تيز مر يُرسكون كردي والى موا بلاشبه نعمت خداوندی گی۔ وہ دونوں قریبی یارک کی بینج پر

'جہیں یا گہتان گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے ؟ "جيز شرف يهذاور كالے بالول كو بائي یونی نیل میں جکڑے وہ اس کی دائیں جا ہے۔

" آتھ سال اور چھ مبنے آخری بارش اپنی ما ما اور ڈیڈی کے ساتھ گیا تھا، ٹائی مال نے بہت روکا تھا ماما کو،لیکن ڈیڈی کی جاب یہاں تھی ،سو ہمیں والی آنام اورد محموجس جاب کے پیچھے ماما اور ڈیڈی نے اپنا ملک چھوڑا، اینے جائے والول کو چھوڑا، ای توکری نے سلے ڈیڈ کو چھوڑا اور پھرزندگی نے میرے والدین کو بی پیرنش کے معاطے میں ہم دونوں کی قسمت ایک ی ہے

جاب کیے چھوٹی تھی؟" زینب آ نسوؤں کوآ تھوں میں ہی رہے دیا۔

اجس شاب میں ڈیڈی کام کرتے تھے وہ

FOR PAKISTAN

پاٹھ گھنٹے آپیشل اسکول کے بچوں کا نام ..... آئی گفت وہ معاثق تکی کی دجہ ہے تک کرتا بلکہ بیہ ہے کرنا اے سکون ویتا تھا۔ بینائی ہے محروم بچوں کو بصارت کی روشنی دکھانا ، اے اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتا۔ اور اپنی زندگی کے بے فیض نہ ہونے کا احساس اے خوشی ویتا تھا۔

دادا ابو کمزور ہورہ ہے۔ گارمننس شاپ انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ لیکن وہ گھر پر ہاتھ جھاڑ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے انہوں نے ٹاؤن سے قریبی گاؤں میں نرسری جوائن کر گی ہی۔ وہاں کم سہی گزارے لائق اجرت پر کام کر کے بھی وہ خوش رہنے کی کوشش کرتے۔

'' داداابوآپ مجھے شرمندہ کررہے ہیں ہیں نے آپ کومنع کیا تھا ہ خود کو ہلکان مت کریں۔'' دہ اسکول سے دالیس آیا تو ایاز ساحب نے اسے اپنی جاب کے متعلق بتایا وہ فریج سے آلوچکن بنانے کے لیے گوشت نکال رہاتھا۔

'' جنتل مین اس عمر میں ، میں تمہارے ہاتھوں پاتا اچھالگوں گا، اور خودلو تم سار ادن باہر گزار دیتے ہو، میں گھر میں کیا اُداس بلبل بن کے جیٹیا رہوں؟'' واوا کے انداز پر ضبیب کوانسی آگئی۔

'' اچھا چلوجلدی سے سالن تیار کرو ..... پھر میں بوائل رائس تیار کرتا ہوں .....سنو! پہلے ذرا ٹیلی ویژن کا بٹن آن کردو۔' وہ سلیب پرسبزی، گوشت رکھنے لگا تو دا دا ابونے آ واز دے کر کہا۔ '' ٹھیک ہے لیکن پلیز کرینڈ پا .....خود کو ہرگز مت تھکا ہے گا۔''

جب خبیب کوکوئی بات منوانی ہوتی تو وہ انہیں گرینڈیا کہے کر بلاتا۔

" جو مم ميرے يوتے كا ..... تم قرمت

میری وجہ ہے واپس پاکستان نہ جائے، ویہ بھی شاید وہاں انہیں یادگرنے والا بھی کوئی نیں ہے، خاچوکو کہاں فرصت اور پھو ہو ..... انہیں دادا ہے کوئی خاص محبت نہیں رہی زندگی بحر ..... نہیں جانتا ہے یا تقی دادا نے خود کوئیلی وینے کے لیے سوچی تحصی یا بجھے بہلانے کے لیے یا دافعی ایسا ہی تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے گرینڈ پاہی میراسب کچھ جیں۔ وہ بہت باہمت اور مضبوط اعصاب کے مالک جیں۔ وہ بہت باہمت اور مضبوط اعصاب کی طرح رونا چاہے تھے گر اپنے سامنے بارہ کی طرح رونا چاہے تھے گر اپنے سامنے بارہ مالہ نے کوہ کھی کرفور آ اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور مضبوط ایسانے بارہ سامنے بارہ بی کھی این سامنے بارہ بی میرا ایسانے بارہ بی کے مالک جی کے کھی کرفور آ اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور مختصابے سے لگالیا۔

مجھائے سے سے نگالیا۔ ''آ ہ۔۔۔آ ہ۔۔۔۔! ویکھو میں نے تہہیں بھی افسر دہ کر دیا۔ چلواٹھولا بھر بری چلتے ہیں تم نے جو تجھنا ہے، میں تجھادوں، پھر مجھے اپنا بھی پڑھنا ہے۔' ایک سردی آ ہ بجر کر اس نے بات کا رخ بدلاتو زینب بھی چونک کراُٹھ کھڑی ہوئی۔

گزرے برسوں کی یا وخیب ملک کو پھر سے
کمزورکرنے گئی۔ تین دن سے وہ اسکول بھی نہیں
جاسکا تھا اور کیچر کی تیاری کرتے ہوئے بھی اسے
نہیں کرسکتا تھا۔ اگر ایسے ہی چلتا رہتا تو اس کی
لیچر کے دوران عدم تو جہی کی وجہ سے اس کے
اسٹوونٹس پرنسپل کوشکایت کرنے میں دیرندلگاتے
اور پرنسپل شایدا سے جاب سے نکا لئے میں، جب
اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تھا اس نے وبل
شفٹ برکام کرنا شروع کردیا تھا۔

رائل اسکول فار بلائینڈ میں تو اس نے بہت پہلے سے ہی جوائن کیا ہوا تھا، پھراپنے ہی کالج میں اسے شاندارریکارڈ کی وجہ سے کیکچررکی جاب مل گئی تھی۔سومبح میں وہ کالج جاتا اور شام کے

(29 وشيزة (29)

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کرو ..... دھیان ہے مزیدار ساسان بناؤ۔'' وہ شرارتی انداز میں بولے۔

ماضی کی میگذنڈیوں پر چلنا وہ پھر سے حال
میں واپس آیا۔ دونوں آسمجھیں ہی کر سرکو جھٹکا
دیا، پھر آ ہستگی ہے آسمجھیں بند کر کے ایک کمبی
گہری سانس لی۔ پانچ سیننڈز بعد آسمجھیں کھولیں
اوراب وہ خود کو قدر ہے بہتر محسوس کررہا تھا۔اس
نے بھی بھی یہ بات خود پر حاوی نہیں ہونے دی
گہ اس کے لیے آسمجھیں بند کر کے سوچنا اور
آسمجھی نے کھول کے دنیا کو دیکھنا ایک جیسا ہے۔ فی
افال اسے بانچ منٹ کے لیے ہی سہی مگر دل جمعی
افال اسے بانچ منٹ کے لیے ہی سہی مگر دل جمعی

☆.....☆.....☆

'' زنتل! تصوری تو دکھاؤ۔' حرا اسائمنٹ والی فائل احتیاط ہے گھاس پرر کھر ہی تھی۔ '' پہلے تم لوگ مجھے پچھلے دو دن کے تمام لیکچرز دو،اب اتن ٹینشن ہور تی ہے مجھے۔'' و وان تینوں

ےمخاطب ھی۔

'' تو ہم نے تنہیں کہا تھا کہ شادی دیکھنے جاؤ اور پھر پورا ہفتہ تم نے پھٹیاں کیل ہیں، آئ کے دور میں تو لوگ کہاں دس دس دن کے لیے شادی والے گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر سے سیدھا شادی ہال اور ہائے فتم ۔' نعمہ با تیں سنانے میں ماہرتھی۔

'' ہاں تم صحیح کہہ رہی ہولیکن پھو یو لوگ بہاولپور رہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کیا ہم لوگ روز آتے جاتے وہاں ہے لا ہور، اور دو نرا ہم لوگ دوسال بعد گئے ہیں پھو پو کی طرف، اس لیے اگر غیروں کی طرح رہتے تو وہ اعتراض کرتیں۔ سر منور بتارے تھے کہ ڈیٹ شیٹ آگئی ہے۔' زخل کتاب کھول رہی تھے۔

''بی ہاں ماری کے آخریں اگرامز ہیں اور پھر ہمارا ریسری درک شروع ہوجائے گا بعنی ہمیں انٹرن شپ کرنی پڑے گی، زخل تمہاری تو من کی مراد پوری ہونے والی ہے۔'' فائزہ کا اشارہ اس کے جاب والے شوق کی طرف تھا۔
''ہاں لیکن ٹینشن بھی تو ہے نا تھوڑی تی ، ہم کسے کریں گی ، علیشہ لوگوں کا گروپ اچھا رہا انہوں نے سمروکیشنز میں ہی کرلیتی ۔''

'' تو کوئی نہیں ہم بھی کرلیں گے جیے باتی سب نے کی ہے۔ اب وکھا رہی ہوتصوریں یا نہیں؟''حرا کو پھر بے چینی ہوئی۔ ''ہاں ہاں وکھائی ہوں ۔'' زنتل نے مو پائل

ٹکال کرکیلری کھولی اور پلس سلائیڈ شوپر لگا دیں۔ '' تمہاری خالہ نے ایک مہینہ پہلے ہی تم لوگوں کو کارڈ دے دیا جیسے شادی کے سارے انتظامات تم نے ہی تو کرنے تھے۔''

'' بکواس شدگرو، کیمو پونے ہی پہلے بھوائے تصاری چاچی، امیوں کے کارڈ ژراتو خالہ کے ایڈرلیس پرکورئیر کروائے ہوں گے، پینچے میں بھی تو لیفض اوقات ٹائم لگتا ہے۔'' زمنل وضاحت دینے گئی۔

''تمہارا کزن تو اتنا پیارانہیں، لڑگی زیادہ موڈ لگ رہی ہے۔'' فائزہ ولیمہ کی کیک زوم کررہی تھی۔

'' ہاں ایسا ہی ہے لیکن بھٹی عباد بھائی کا اپنا برنس ہے حالا نکہ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور میری پھو یو بھی بہت انجھی نیچر کی ہے، کھلا ڈلا ماحول ہے اُن کے گھر کا۔''

'' نتمہاری تصویر کہاں ہے.....؟ کو آگئی....'' حرا ڈھونڈ رہی تھی اور زنتل کی و بھی تھی گر نظر انداز کروی تھی۔ دہ اس دن والے واقعے ہے بہت ہرٹ ہوا تھا گر زخل کی عادت ہے بھی واقف تھا ، اس لیے اسے زخل سے ایکسکیوز کی بھی کوئی امید نہیں، اس کے بعد ہے گروپ میں کی نے اس بارے میں بات بھی نہیں گی۔

حسنین تو و سے ہی چھٹی پر تھا۔ البتہ حرا اور رختل کے تعلقات میں تھوڑا تھنے ؤ پیدا ہوا تھا۔ اور مصطفیٰ کی بے چینی برستور قائم تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زخل کو اس کے جذبات کی خبر ہے یا نہیں ..... لیکن وہ اسے بتانا جاہتا تھا گئی جی مصورت ایسا کس طرح ممکن تھا۔ مصطفیٰ نی الحال نہیں جانتا تھا گئی جی الحال نہیں جانتا تھا گئی ہی الحال نہیں جانتا تھا گئی ہی ۔ وہ یو خور ٹی الحال میں پڑھ منرور رہی تھی گر یو خور ٹی کے باحول کو اپنی روئین کا حصر نہیں جنے و یا تھا۔ وہ شروع سے ہی روئین کا حصر نہیں جنے و یا تھا۔ وہ شروع سے ہی روئین کا حصر نہیں جنے و یا تھا۔ وہ شروع سے ہی روئین کا حصر نہیں جنے و یا تھا۔ وہ شروع سے ہی روئین کا حصر نہیں جنے و یا تھا۔ وہ شروع سے ہی ساتھ کر تی تھی۔ اور قائز ہ کے اس ساتھ کر تی تھی۔ اور قائز ہ کے سات نعید اور قائز ہ کے ساتھ کر و پ

المصطفیٰ!" وہ حربیدا پی سوچوں پر تفور و فکر کرتاامی کی آ وازئے اُسے چوٹکا دیا۔ "جی امی!" اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے قدرے جسنجلائی ہوئی آ واز میں جواب

" بیٹا نیچآ و تمہارے ابو بلارے ہیں۔" " اُووف ..... " آہتہ سے بردبرا تا ہوا وہ موہائل اور لیپ ٹاپ اُٹھا کر نیچے چلا گیا۔ " 'کہاں ہیں ابو؟'' وہ صحن میں رکھے تخت پر

بیند گیا۔ '' نہارے ہیں کہدرے تھے کہ مصطفیٰ کو بولو رکان پر جائے متہارے ابوائے دوست کے بینے '' اجھا میری تضویریں بعد بیں دکھ لیناوہ
دیمومصطفی آرہا ہے اسے مت دکھانا۔'' دخل نے
حرا کے ہاتھ سے موبائل لینے کی کوشش کی گرتب
تک مصطفیٰ اُن کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اب وہ
اسکرین مصطفیٰ کے سامنے کردہی تھی زختل کے
اسکرین مصطفیٰ کے سامنے کردہی تھی زختل کے
انتہائی عصیلے تاثر ات کی پرواہ کیے بغیر ۔۔۔۔۔۔اور اس
جملہ کہتا۔ زختل اہرا ہیم اپنا بیک پکڑے کھڑی ہوئی
تعوڑا ساچل کرحرا اور مصطفیٰ کے قریب آئی۔
موبائل حرا کے ہاتھ سے تقریباً کھینچنے کے انداز

یں کیا۔ ''آئیدوالی حرکت مت کرنا۔''مصطفیٰ کی جانب دیکھیے بغیر وہ حرا کونرم آواز گریخت کہج میں عربی ہوئی چلی کئی اور مصطفیٰ سیت وہ تینوں اُسے جانا دیکھتی رہے۔

A .... A

علاقے کی بڑی سجد کے گنید برخروب ہوتے

سورج کی کرنیں ہلکی ہور ہی تھیں۔ آس پاس کے

کھیتوں پر اڑتے پرندے ویرہ جمائے ہوئے

تھے اور جب چزیوں پاکوؤں کی ایک قطار سجد

کے گنید اور ڈھلتے سورج کے بین سامنے سے

گزرتی تو منظر انتہائی پُرکیف ہوجا تا ..... مشرقی

جانب سے ابجرتا بنورجا ندآ سان کے وسطیمی

آر ہاتھا اورآ فاب کی کرنیں اور صنے کو تیارتھا۔

مصطفیٰ لیپ ٹاپ پر اپنے پر اجیکٹ کی

رپورٹ تیارکررہا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔

'' یار رپورٹ بنالو تو مجھے میل کروینا۔''

حسنین کا شیخ تھا۔

'' اور کے'' کھے کر جواب دیا۔ پھر اس کا

دهیان زنتل کی جانب چلا گیااس دن اُس کارویه

مصطفی کے لیے نیائیس مگر بجیب ضرور تھا۔وہ اے

الاشدة الما

کی شاوی پر جارے ہیں۔''شیم بیٹم جو تے پاکش کری مص کرربی تھیں۔

'' تومعاذ چلا جائے ویسے بھی الیاس توہے نہ

شرم کروچھوٹے بھائی کودکان پر کام کروانا ہاورالیاں کیا گھر کا بندہ ہے جس پر اکتفا کیا جائے ۔ جائے بنا رہی ہوں ٹی کر دکان چلے

الوگ ملازموں ہے ہی کام چلاتے ہیں ان راعتا دکرنا ہی بڑتا ہے ابونے بھی تو ایک ہی لڑ کا رکھا ہوا ہے ،اتنا پڑااسٹور دو حارآ دمیوں کے بغیر و نہیں جاتا نہ۔' اِس کوا ہے والدین کی تنجوسانہ شطق نہاہت بری لئتی تھی۔

"زياده بحث نبيس كرو ... تنهار عابوآ كي کے تو غصہ ہوں گے۔''شیم بیگم اُس کی بات کو خاطر میں نہیں لائی تھیں۔مصطفیٰ بغیر پچھ کیے غصے

ے اٹھ کھڑا ہوا۔ '' چائے پیتے جاؤ ، فضیلت نکال رہی ہے۔'' ''معاذ کو بلادیں جائے وہ حصونا ہے۔'' کہد كروه جلاكيا-

" ہائیں زبان ویکھوڈ راس کی۔ "ای کاشوز يالش كرتاباته زكاب

" بِعَالَى ....! عِلْمَ كُمَّ أَنْهِين روكنا تَمَّا ای .... میں نے چزیں منگوانی تھیں۔" فضلت مھائی ہوئی جن سے برآ مدہوئی۔

'' ہاں چلا گیا ہے بدتمیز کہیں کا ....تم اینے بابا كولسٹ بنا كروے دو، جاتے ہوئے دكان ير پكڑا دیں گے ، جانے لاؤ میرے لیے۔'' همیم بیگم ہاتھ دھونے واش بیس کی جانب بڑھیں۔

'' ارے بیسوغات (لیپ ٹاپ) بھی اُٹھا ع كري على د كا أورن عريو لكا آك

كرب مين بينج دو نفوس انتائي خاموش تھے۔ کاؤچ یر موجود تحص کے یاس بولنے کے لے بہت کچھ تھا۔ جبکہ ایزی چیئر پر بیٹھے وجود کے لیے الفاظ بی حتم ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی محبت کو فريب كالباده اورها كرنفرت مي بدلخ آئي

" کیا تمہارے یاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بی ۔ "اس محص کے کہے میں احدی آخری کرن تھی۔ جو بچھی تو پھر کچھ اور بھی جیس پولا کہا اس

'' اگر ہوتا تو اس وقت میں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ اوکی کے چرے پر دوشی کے بھر جانے کے بعد اندھرا جھا جانے والے تاثرات

" ملك بيم اب جاعتى مومين اس ك سامنے بالکل انجان ظاہر کروں گا خود کو۔" پینتالیس منٹ کی غاموثی کے بعد اس مخص کی آ واز کونجی تو وو لاک جی کاؤی سے انفی اور بے تا ژاپھے میں کہتی جلی کی شکریہ کرینڈیا۔'' بیرونی دروازے تک چیجے اس کا چرہ آنسوؤں ہے تر يوچاتھا۔

☆.....☆.....☆

ا گیزامزختم ہونے کے ہفتے بعداُن کی انٹرن شپ شروع ہوگئی تھی ۔ زنتل کو قریبی پرائیویٹ بينك مين سيت ال كن تقي \_حرا بهي حامق تو اي بینک کو جوائن کرسکتی تھی مگر مہینہ نہلے والے اختلاف نے کھے زیادہ ہی گہرائی تک ول میں جگہ

حسنین اور مصطفیٰ نے سسٹر شروع ہونے ے سلے ای تمی وان کی انٹران شب بوری کر لی

''تمہاری بات مبیں ہوئی۔' ''نہیں بھی میرادل نہیں کرتازیادہ مندلگانے کو۔''فائزہ بے نیازی سے بولی۔ "اجھا كرتى مو، ويے بھى مارا M.S.C ململ ہوجائے گا پھرتمہاری شادی ہوجائے گی تو مہیں اس کے یاس بی جانا ہے۔" زمل ملک کھلکے انداز میں اے چھیڑنے تی۔ À..... '' عدنان بیٹا باہر جاؤ کے تو دودھ، بریڈ اور انڈے لے آنا۔" فرودس بھم لاؤنج میں جھے عدنان سے مخاطب ہو تیں۔ معنی ای تعوزی در تک نطام موں '' جینل استان موری در تک نطام موں '' جینل ید لتے ہوئے اُس نے جواب دیا۔ فردوس حماب کتاب والی ڈائزی لیے دوسرے کمرے میں چل کئیں۔ جہاں زنتل پڑھنے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔ای کوآئے دیکھ کربلس سائیڈیر کرویں۔ "ابكون سانيا بجيم بناري جن -" موچ رہی موں موسم تبدیل مور اے تو اب بن میشن لائی پڑے کی شاپ پر، کیلی کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چکر لگا آئے نیکٹری کا .... مگروہ جی معروف ہے برسول اس کے بال اوتا ہوا ہے كل بھي كاني ليك آئي تھي۔" وواس كے سامنے كاريث يربيه سي " مارک ہو،آ پنبیں گئیں دیکھنے؟" · · نہیں کل جاؤں گی \_ تمہاری چچی کا فون آیا تھاوہ لوگ شادی کا کہدرہے ہیں مجھے تو فی الحال سمجھ بیں آ رہی کہ کیا کروں۔'' فردوس ڈائری سائیڈ پررکھ کر نے موضوع پر مُفتَكُور نِهِ لَكِينٍ \_

تھی۔ ببرحال زفتل اورائل کی باتی فرینڈز کے کے یہ بہت دلیب جربہ تھا۔ سمز زکو ڈیل کرنا، فيس توفيس اور ثيليفونك، شروع ميس ذرا مسئله تها، کیکن بینک کا عمله بهت معاون تفالبذا آ هشه آہتہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب سيكه ليا \_اوراب فائتلى بيلوك فأنثل سمستر مين جنيح مى تقين اوركا في حد تك ريليكس بهي تقين -" یارتم دونوں نے کیا گروپ میں مینش پھلائی ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ہارا ا يك ساتهواب فتم كرويية ناراضكي - " زنتل صبح صبح آ كرمخصوص حك رجيني تلى ، جب فائز واس كرم يرآ كريولي-اميں نے تو کھ بھی نہيں کيا .....تم أے سمجما دَر'' زنتل کیدی ہوگئی اور وہ روتوں واک م خور بھی تو مجھوءاس کی عادت کا پیتہ ہے مہن ....اتی بری اے می تبدل ہے ہے۔ " تو اے بھی میری عاوت کا پینہ ہونا جا ہے تو میں خود أے دکھا دیج ساری تصویری

واسے می بیری عاوت و پیتے ہونا ہوگی فائزہ ،کیا میرے ہاتھ تو سے گئے تھے، وکھائی ہوگی تو میں خود اُسے دکھا و پتی ساری تصویریں ہے، وینے بھی میری طرف ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ خود چارمیل کا فاصلہ رکھ کرملتی ہے اب..... '' اُسے کہوں گی تو وہ بھی بھی بولے گی میری طرف ہے سب نارل ہے ، زنتل کو سمجھاؤ ..... خیر آج آ جانے دواہے بھی .....آریا یارتم دونوں کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔'' فائزہ ڈرامائی انداز میں دونوں بازوؤں کے کف چڑھاتے ہوئے بولی۔

'' تمہارے منگیتر صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟''زنتل نے اچا تک موضوع چینج کیا۔ '' مامی بتا رہی تھیں جون یا جولائی کی کول

زفتل مسكرااتھي۔

"آ ہے نے کیا کرنا ہے شادی تو عدمان بھائی

وواُن سے نظرین جرارای ہے۔ ۱۰۰ کی چلیز 📑 آپ کو غیں ایس کلتی ہوں؟'' زنتل نے اُن کی بات کا ٹ دی۔ " بينا ميرا به مطلب تبين بيسة الحجي طرح جانتي مو-"

"اچھاٹھیک ہے.... مگر فی الحال مجھے پڑھنے ویں .... مرااس یارے میں بات کرنے کا کوئی مود نہیں ہے۔' و وقطعی انداز ہے بولی تو فردوس بیم بھی خاموثی ہے اُٹھ کر چلی کئیں۔اوران کے جانے کے بعد وہ اسے رویے پر خود بھی حرال می وہ کا جیس ہونا جا ہی تھی مرنجانے کیوں خود کو روک نہیں یائی ..... سر جنگ کر اس نے اپنا وحيان يزهاني كاطرف كرناجابا 

ای اسک کوشی کے کنارے تکا کروہ کا كى يشت سے فيك لگا كر بين كيا \_اب تقريباً بيا أن کی روئین میں شامل ہو گیا تھا کہ وہ کالج سے واليسي يريكه ديران بارك من كزارتا اور پر بھي بمعارا يار منت كا چكر فاكر اسكول علاجا تا ..... ای نے کرینڈیا کواہے اور زینب کے برایک اپ کے بارے میں تبیل بتایا تھا، وہ بتا ہی تبیل سکا اور دادا ابونے بھی نہیں یو چھا تھا حالانکہ تین ماہ کزر چکے تھے۔اور آج وہ یمی ارادہ کرنے یہاں بیشا تھا کہ انہیں اس بارے میں بتا دیے لیکن پھرسوچتا کہ جب انہوں نے یو چھا ہی نہیں بھی تو وہ کیوں اس طرف أن كى توجه ولائے۔ جب آخرى بار نصب اس کے ایار شن آئی تھی تو دادا ابوائے دوست کے ہمراوا میر پیشن دیکھنے گئے تھے۔ وہ تمام شام اور رات أس في تجا كاني تعي- اماز صاحب کب گھرلوٹے وہ نہیں جان سکا تھا۔اس دن کے بعد سے بھی انہوں نے اس سے کوئی ک ہاں ہے بات کریں ، ویے مال ق ہو گیا ہے ، نیکم کی بھی اسلامی کمیلیٹ ہوگئی ہے كردين جا بي شادي .... آب كوجي بوتيك مين میلپ ہوجائے گی۔''وہ پچھشرارتی پچھنجیدہ پن

بوں۔ '' مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہےا تنے لوگ توین وہاں کام کرنے والے۔"

دراصل زنتل بنی میں سوچ رہی تھی اب تمبارے لیے بھی اچھے ہوگ ڈھونڈتے ساتھ ی تبهاری شادی مجی کردوں \_" فردوس بیکم آہے۔ آواز میں کہتے ہوئے بغور اُس کے تا ژات و کھر ہی تھیں۔

" آب لوگول سے میری شادی کروا ا ماہ ر تی ہیں۔ او وابھی بھی غیر سجید بھی ۔

" زنتل .... دھیان ہے میری بات سنو۔" انہوں نے بالوں میں لکے کیر کو اُتار کر ہاتھوں ہے بال سبھائے اور جوڑے کی شکل وے کر

دوباره کیجر نگالی۔ "ای میں ابھی پڑھاری ہوں، ایک وہا آب كياياتس كرييم في إلى إ

" بیٹا ہے یا تیں اچا تک ہی ہوتی ہیں، حالانکہ بمیشہ سے بی انہیں معاشرے میں زیر بحث لایا جاتا ہے، پھر جانے کول سے باتیں ایک وم سے ذہوں میں آئی ہیں، دراصل عے ایک دم ہے برے ہوجاتے ہیں۔ ال باب کے قدے جی او نچے، خاص طور پر بیٹیال ..... "اس کے سنجیدہ ہونے یر فردوس بھی اے وضاحت دے رہی

' مجھے نہیں پتہ ..... انجی تو آپ بھائی ک شاوی کی تیاری کریں۔"

'' کیاحمہیں کوئی پیند....'' فردوس کو لگا شاید

المعنين عن تمباري باتون عدا تفاق كرني هول ، کیکن فی الحال اسین وه جاری .... میرا مطلب ہے خوتی خبر سنی جا ہے ، کیوں کرلز .... ''وہ آخريس نعيمها ورحراكي جانب متوجه بهوني-"ابِأس صاحب كوبهي آنے دو' فائز وكا اشاره مصطفیٰ کی طرف تھا جو دونوں ہاتھوں میں جار چنا جا شکی پیتیں کرے اُن کی میزی جانب کے در بعد فائزہ نے اسے بیک سے جار

حيكتے ہوئے كارڈ زنكالے اور تيل پر بھيلاد ہے۔ " نیکست و یک صرف نکاح ہے کر مبتدی اور بارات می تم سب في آنا ب اركان کوئی بہانہ کیا خاص طور پر ساری کا تو مجھے برا کوئی میں ہوگاء يوري كالفظ يولتے ہونے فائزه ئے خور کرحسنین کی طرف دیکھا تو وہ کھیاتی آئی

' چلو ای خوتی ش حاث میری طرف ے۔ باؤ جی دو پہلے اور لے آو اس حسین نے وبل عآوازلگاني

ا کلے ون وہ معمول کے مطابق کا کج حانے ک تاری کرد ہا تھا جب ایاز صاحب اس کے لیے ناشته لائے۔

"اب شیں کریں کے بریک فاسٹ بے وہ

شوز چنن ر با تھا۔ " بہیں میں نے ابھی ایکسرسائز کرنی ہے پھر رلول كاناشته-"

"تو كيازسري ميس جانا آج؟" '' دادا ابو۔'' کوئی جواب نہ یا کروہ پھرے كويا بوا\_

تغتیش نہیں کی۔ جو بھی تھا ایک طرح ہے سب ا جھا ہی تھا۔ شندی تازہ ہوائے اسے تھوڑا سا ریلیس کرویا ..... اُس کا ارادہ اب سیس سے ٹرسٹ جانے کا تھا۔

\$.....\$

" فائزہ آج بہت خوش لگ رہی ہے ذرا کوئی اس سے یو چھے اس باری کی وجہ۔" حسین کی بات پرسب نے بےساختہ فائز ہ کی طرف دیکھا اور فائز ہ نے غور ہے حسنین کی طرف۔

"خوشی باری کب ہے ہونے لکی و فر۔" معال سے بیاری ہے تو اتنی جلدی کیے ختم ہو جاتی ہے اس کی بات کومصطفی نے آ کے بر حایا ۔ و الوگ سر باجو ہ کی انتہائی بورنگ کلاس کینے کے بعداب كيفي ثيريا كي طرف جار ب تقر " میں تو اس عاری کی خاص بات ہے، یہ

المام بھی .... ہے اور علاج کی ضرورت سے الار بھی .... بہ آئی ائی مرضی ہے کراس کے خاتے یا برحوری کا انحمار اس باری کے

Victim پر ہوتا ہے۔'' '' مجھے اس وقت تمہاری پیا کواس فلاسفی سجے ميس آربي- 'فائزه يري-

"جہیں آئے گی بھی کیے تہاری سدھ بدھ کھوچکی محترمہ ہتم انجی ای Diseasey کے "-x3.71/1

" جاؤ پھرتم اپنی تجھانے پاس رکھو۔ میں تو اتی اچھی خبرتم لوگوں کو سنانے جارہی تھی لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو، آ ؤ زمنل ہم لوگ لا ئبریری طِيح بين- 'وهاب با قاعده برامان كل-" کیا مئلہ ہے حنی نہ تک کرو، تم لوگ کہیں مہیں جارے میں آتا ہوں ابھی۔" مصطفیٰ چنا جاث والمانال كي طرف جلا كيان

(دوشره 185

یں شامل ہوں گے۔' وعولی پر تالیاں بجا بھا کر زشل اور حراتھک گی تھیں سوائٹنج پر بٹیٹھی فائز ہ کے اطراف بیٹے گئیں۔ فائز ہ کی شادی کے بہانے ان دونوں کے تعلقات بھی پہلے جیسے ہو گئے تھے اس دن فائز ہ نے اپنے کیے کے مطابق ان دونوں میں صلح صفائی کروائی دی تھی۔

میں صلح صفائی کروائی دی تھی۔
''اچھاا بھی جب با قاعدہ فتکشن اسٹارٹ ہوتو
پلیز مجھے مشعائی نہ کھلا نا، پیتہ نہیں دلبن پررتم کیوں
نہیں کھایا جاتا،لوگ بیٹیں سوچے کے اندھا دھند
میشعا محفونسانے سے لڑکی پیچاری کو جاہے متلی
ہوجائے، عجیب جاہلانہ رکھیں ہیں ہیں ہیں۔' اپنی
دوستوں کو سامنے دکھی کروہ رہمی بھول گئی کہ اس
وفت اسے شربائی ہوئی تو نہیں گئین کم از کم خاموش
رہنے والی دلہن ضرور لگنا جائے۔

من اچھا ذرا تم بولو ..... اتنا ہی تھا تو مت کرواتی بیہ جندی اور دھوم دھام سے بارات۔ " حرا بولی جبکہ زخل فائزہ کی بے چارگی پرہنس رہی مقر

''میرے بس ش ہوتا تو بیں واقعی ہی سجد میں نکاح پڑھوالیتی ، اب بھی بڑی مشکل سے مہندی کے ملکے تھلکے فنکشن پر آمادہ کیا ہے اپنے گھروالوں کو۔خیرمیری طرف سے نعمہ کومیار کیاد دینا بھانجی کی اور مصطفی کی تو میں خبرلوں گی۔''

" ہاں ضرور ..... یہ زخل تھی ..... اُن کی یہ نیورٹی ختم ہو چکی تھی اورا گیزامز کے دس دن بعد ہی فائزہ کی شادی تھی۔ لہٰذا فون پر ڈسکس کر کے حرا اور زخل تو اکٹھا بلان کر کے آگئی تھیں لیکن نعیمہ کی بہن کے ہاں بنی ہوئی تھی اے وہاں جانا تھا اور حسنین کے بقول مصطفیٰ کوا ہے ابو کے ساتھ کسی ضروری کام پر جانا تھا۔

'' زنتل حرائم دونوں بھی اب شادی کرلو، اس

'' اینے ملک واپس چلتے ہیں بیٹا۔'' فورک سے فرائی ایک کا ثنا ہوا ہاتھ رُکا اور اس کی نظریں میزکی سطح پر جم می گئیں۔

'' میں اپنی زندگی کا آخری حصدا ہے وطن
میں گزارنا چاہتا ہوں بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ
اچا کف میری زندگی کی شام ہوجائے اور مجھے
میہیں غیرول کی مٹی میں دنن ہونا پڑے، اپنے
ملک، اپنے شہرکی دوگر زمین بھی آخری رہائش گاہ
ہوا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے دادا ابو کے پاس
ہوا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے دادا ابو کے پاس
برقادہ دوز ابو ل ہوکر اُن کے قریب بیٹھ چکا تھا۔
برقادہ دوز ابو ل ہوکر اُن کے قریب بیٹھ چکا تھا۔
برقادہ دوز ابو ل ہوکر اُن کے قریب بیٹھ چکا تھا۔
میں بیٹادل کے والے کے باتھ میا تھا ہے؟''
الیم با تین کیول کردہ ہیں آپ؟''
سی بیٹادل کے والی کے باتھ رکھ کر ہو چھ رہے
میل کے '' وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہو چھ رہے

''آپ بنجیدہ ہیں؟' ''کیائم نہیں چاہے؟ کیائم تھکی نہیں گے؟ کس کے انظار میں ہوضیب جو لیلے گئے ہیں وہ لوٹ کرنہیں آنے والے بمہارے وطن کا بھی تم پر کچھ تن ہے، یہ بے لوث خدمت تمہیں پاکستان کے معصوم بچوں کے لیے بھی کرنی چاہے۔'' وہ جوایا بچے نہیں بولا تھا بس کھڑ ا ہوا اور اسٹک پکڑ کر باہر نکل گیا۔ ایاز صاحب بجیب ک تھکش میں تھے کوئی ہو جے ساتھا دل میں ....کسی کی امانت کی حفاظت کرنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔

ے پہلے کر برے دو جار کے بوجا میں ج امی میں مذاق نہیں کررہی۔'' وہ اُن کے میرے لیے تم لوگوں کی شادی میں شرکت کرنا نظرانداز کرنے پر ہلکاساج ہی۔ '' کیکن مجھے بدایک مذاق ہے کم نہیں لگ ر ہاتم عزیر کو دیکھووہ آیا ہے یا تہیں ابھی تک ، کھانا نکال دواس کے لیے۔' "آب مجھے ٹال رہی ہیں،اس میں حرج ہی بہارے ذہن میں کیڑا کلبلایا کیے " کیا ہو گیا ہے امی کیا میں نے ڈکری و کھے میں جھو تکنے کے لیے لی ہے میں کھر بیو ورت بن الرميس روعتي آب كويد بيميري عادت كا-و وزیج موری گی۔ معتق کیا ساری ونیا کی لؤکیاں جاہے کرنے کے لیے برحتی ہیں ،سب کو دھکے کھانے کا شوق ہوتا ہے کیا؟ تہاری معلق پر مجھے بہت افسوس ہوا زخل ''وہ برتن چھوٹر کر صوبے پر بیٹھ کئیں۔ "امي آب جي تو كام كردي إن اور آپ تو طرح طرح کے لوگوں سے روز ملتی ہیں، میں تو صرف کی کالج میں میچرد شب کا کہدرای ہوں ، نچنگ کرنا کیابراہے؟" ''بات اچھے برے کی تہیں بیٹا، بات حالات

ک ہے۔کیا میری کمائی میں کوئی کی ہے جوتم اپنی جاب سے بوری کرنا جاہ رہی ہو؟ اور میں اینے شوق سے سیکام بیس کردہی۔"

" تو محیک ہے نا آپ اب کھر پر آ رام کریں ، بھائی اور کیلی آئی تو ہوتے ہی ہیں شاپ پر،اور ربی بات حالات کی تو میں نے ایسا کب کہا ہے بس میں اپنے اون پر کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ سمر سربری ہور 

مشكل بوجائے گا۔" '' اگر ہم نے تمہیں اپنی شادی میں انوائٹ ى نەكرنا موتو .....تم كيول بن بلائي مهمان بن ری ہو؟" حرااس کے سرکتے دویتے کو چھے تکا

ویے میرے پروپوزار آرے میں قوی امكان ہے كه روال سال ميري بات يلى و حائے۔'' زنتل اپنی ہی رومیں یو لی تھی۔ وری فتی ..... ' حرا اُس کی بات کو خاطر میں

" لی میس بن ..... ' زخل نے بھی دویدو

جواب دیا۔ '' بھی سے بنا دُ کب تک ٹھکانے لگ رہی ہو " معجے تو بتا رہی ہوں اگر کہیں سے اچا تک ینة چل جائے تو مجھے شکوہ مت کرنا۔'' اور اس

ے پہلے کہ فائزہ اس سے مزید تفصیل بوسمی فائزہ کی ای آ کراڑ کے والوں کی آ مد کی خبرے نے لكيس للبذاوه دونول اورياتي لزكيال ايني جكه جيموز كر پھولوں كى پلينيں بكڑے أن كے استقبال كے

☆......☆......☆ "اي! ين چھيوچ ربي ہول-" " جی فرماؤ۔" فردوس سے فریدے کے ڈ نرسیٹ کو دوبارہ و م<u>کھ</u>ر ہی تھیں۔ " میں کچھ در جاب کرنا جا ہتی ہوں۔" وہ أخم كريرتوں كورتيب سے شوكيس ميں لگانے '' يا كل مت جوز ثنل ، په يزي پلين سائيز بر

''ای آپ نے بھی پہلے بھی میری کوئی بات یوں نہیں ٹالی۔'' وہ ہر حال میں فرودس کو لا جواب کرنا چاہتی تھی۔ ''احساس ہور ہاہے مجھےاپی غلطی کا۔''

انہوں نے ذراکی ذراکمرے سے ہاہردیکھا انہوں نے ذراکی ذراکمرے سے ہاہردیکھا مرسے تیزی سے دوسرے کمرے میں غائب ہوا تھا

''امی .....' وہ ماں کی بات پرجیران تھی۔ ''فی الحال جاؤ زنتل یہاں ہے۔'' انہوں نے کارٹن اٹھا کر بیڈ کے نیچے رکھا۔ زنتل کمرے سے باہر نکلی تو ساتھ والے کمرے سے تر میر برآ مد موادہ جلدی میں دکھتا تھا۔

جدی کرنے کے باوجود پکڑے جانے بروہ

اپے آپ پرغصہ ہوا۔ ''گرامعیبت ہے؟''

'' کہال جارہے ہو کھانا تو کھالو۔'' فردوس مجمی کمرے سے باہرا کئیں۔

" میں نے بوتورٹی سے کھالیا تھا۔ مجھے دوستوں کے ساتھ ضروری کام ہے ایکی وہیں جار باہوں۔"

°° اتنی رو ما نکک خوشبو دوستوں میں لگا کر

''''''نتل اے تنگ کررہی تنمی اور جوا باوہ اے محض آیکھیں دکھا سکا۔

" کہیں آنے جانے سے پہلے مال کو بھی خبر کردیا کرو، اب جلدی آ جانا گھر ضروری کام زیادہ لیانہ ہوجائے۔" کہتے ہوئے وہ چکن میں حلی کئیں۔

" ای کو کیا ہوا ہے؟" وہ حران کیج یں

''وُکری کیا اس کیے حاصل کی جاتی ہے ن۔''

'' بچھے بچھ نیں آئی آج کل کی لڑکوں کواپی ڈگری کا اس قدر زوم کیوں ہے، انہیں چار جماعتیں زیادہ پڑھتے ہی گھر کی چارد یواری میں کیوں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف جاب کرنا تو نہیں ہوتا..... کیا تم تعلیم کی اہمیت نہیں جانتی ہو،عورت کی کمائی میں تو بیٹاو سے ہی برکت نہیں ہوتی۔''

و اچھا تو پھر آپ نے اتنا عرصہ کیوں گھر سے باہرا ٹی جان ماری، آپ نے محنت کی تبھی تو اُس کا صل ملا یہ خوبصورت گھر، گاڑی اور بیک بیلنس ہمارے پاس آیا۔' وہ کی طرح بھی قائل نہیں ہور ہی تھی۔

'' تو میرے جان مارنے کامعقول جواز بھی

تھا بیٹا.....تم انجان تونہیں ہواس سب ہے..... تمہارے باپ کے جانے ۔۔۔۔''

''ای اب بلیز تھےجذیاتی مت کریں۔ شک اتناع صد کھر میں آئیں جیٹی روشتی سرکاری کالجز میں پندرہ ویکینسیز موجود ہیں میں اپلائی کروں گی۔'' وہ اُن کی ہات کا نتے اپنا فیصلہ سنارہی تھی۔ ''تمہیں کس نے کہا ہے گھر میں جیٹی رہو، شاوی نہیں کرنی کیاتم نے ؟''

" پھروہی بات ..... میں نے پہلے بھی کہا تھا ای کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا جا ہتی۔ " " تب تم پڑھرہی تھی اب اس بات کو دو ماہ ہو گئے ہیں ، میں نے سوچا تھا تم ایم فل کے لیے اپلائی کروگی ، لیکن جو تمہارے ارادے ہیں ، اتنا پڑھناہی کافی ہے تمہارا۔"

"آپ مجھ طعنہ دے رہی ہیں؟"

" زخل تر پہلے تو ائی ضدی نے تھی۔"

\$ 1380-4UD

تل ہے او چور ماتھا۔

منهم آب جاری جوفائز ه؟ " ` "ا کلے جمعے کی شام کو، یارحرا کو بھی بلالیتے، پھرنجانے کب ملاقات ہو،اب بھی تقریباً ڈیڑھ سال بعدمل رہے ہیں۔" فائزہ نے موبائل پر آنے والا نیا پیغام پڑھ کے فون سائیڈ پر رکھا۔ "میں نے کوشش تو کی تھی لیکن اس ہے رابط ي جيس هو يايا. "ز نتل تم نے تو کہا تھا تمہاری شادی کے کافی حانسز ہیں چرتم نے کھ بتایا فائیس ' نعمے نے آگاہ کیا اور فائزہ کو گزرے دنوں کی بات یاو و وتو میں یونبی مٰداق کرری تھی۔ \*\* " بہت خواب ہوتم میں نے خواکو او ہی مسطفی كويريشان كيا-" فائزہ کے انداز پرزنل چونی تھی مگراس سے قبل کے وہ اس سے کچھ یوچھتی فائزہ کے سل پر -02-TUK " اور زنتل تمباری بھی بات ہوئی حسنین یا

ا پارتصورین تر دکھاؤ اینے بھائی کی شادی

کی۔'' زنتل کے جواب دینے سے پہلے فاکزہ نے فرمائش کی۔

" بال میں لاتی ہول تم بھی ذرا تکال کے رکھو، تنقید وتعریف سننے کے لیے تیارر ہنا۔'' زنتل نے لفافے میں یڑی اُس کی شاوی کی المرز ک طرف اشاره کیا۔

" زنتل كل كالج ب چھٹى كرلينا مبان آ رہے ہیں ....اور میں مزید بحث نہیں جا ہتی۔'' فردوس اس کے کوئی اعتراض کرنے سے سلے اے تیبہ کرکے چلی گئیں، اب کی باراے بھی ھاموتی ہے آن کے تھلے کو مانٹا بڑا۔ وہ لوگ جو

" بس کام کار پیٹر ہے ایسی زم ہوجا کس کی کیکن تم بھی جلدی تشریف کے آنا' دو دن سے تم كافى ليك آرب مو كمري وه دروازے كى چوکھٹے نیک لگائے کھڑی گی۔

'' اچھا ابتم مت شروع ہوجاؤ'' وہ منہ بنا تا جلا كيا\_

'' بھاڑ میں جاؤ میری طرف ہے۔'' وہ بھی عے ہریزالی۔

فردوس کی بے حد نارافسکی کے باوجود اس تے حاب اشارٹ کردی۔ دوبارہ ٹرائی کرنے پر اے 7 اسکیل برکائج میں جاب س تی می اس ووران عدمان کی بھی شادی ہوئی کیونکہ ابنی شادی فی الحال کروائے کے لیے کسی طور رضا مند کار ہور ہی تھی۔ جانے اسے کس چیز گا انتظار تھا یا تحض الله بیندن ہونے کے بزے لوشے تھے۔ ( دواں بیکم نے بھی اس سے دوبارہ کوئی بحث نہ كى يلم ساس كاكانى الدواستيدتك تقى \_ فائز وایے شوہر کے ساتھ کینیڈا جانے ہے یہلے زنتل وغیرہ ہے لٹا جا ہی کی لہٰذا نعمہ کو بھی فون کر کے زنتل کے ال بلوالیا۔

''مبارک ہو بھی حمہیں اور زنتل حمہیں بھی۔ "خرمبارك ليكن مجهيس بات كى؟" "مم نے اینا خواب بورا کر دکھایا تمہاری لکن تھی جو حمہیں فورا جاب مل کئے۔'' نعمہ پیشر سے انساف کردہی تھی۔

" پہلی یارکہاں، دو باراتن محنت کی نمیٹ کے لیے پھرانٹرویویں پرووکرنا پڑا۔ویے نعمہ تمہارا بھی توارادہ تھاایلائی کرنے کا؟"

" بال ليكن كمر من مصروفيت التي ربي ، امتحان کی تاریخ نکل کی پید تبین چلا، اتلی مرتبه بنجیدہ تنمی اور اس کے چرے پر تھکن کے آثار فردوس بیگم محسوس کررہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چندمہینوں نہیں برسوں ہے وہ بیرسب مجبوراً کررہی ہو۔

" بن طے ہوگیا ،تم کل ہی ریز ائن دے دو، میں ڈیٹ فکس کرتی ہوں تمہارے ہونے والے اِن لا زکو ہلا کر۔''

''امی میں شاوی کے لیے نہیں کہدر ہی آپ سے بیسب۔''

'' میں جانتی ہوں میری بنی تم نہیں کہ رہیں اسکن جھے تو کہنا چاہیے اسکن جھے تو کہنا چاہیے دیاتے ہوں میری بنی تم نہیں کہ رہیں الکن جھے کر رہی اسکن کے سرال عزیم ایک کے اسکن کا کہنا ہے اسکن کے سرال جاؤ کھر وہاں ہے ایک کا کہنا ہے ایک کھیں۔ رکھنا۔'' وہ ماحول بٹن خاؤ نہیں لانا چاہتی تھیں۔ رکھنا۔'' وہ ماحول بٹن خاؤ نہیں لانا چاہتی تھیں۔

وہ اپنی الماری کی صفائی کررہی تھی، تہہ گئے کپڑوں کو اُن کی جگہ پر رکھنے کے بعد اُس نے اندروالی دراز کا جائزہ لینا شروع کمیا تو اُس کی نظر کالی دیلویٹ کی ڈبیا پر پڑی ناچاہے ہوئے بھی دہ اُسے کھول کرو کھنے پر مجبور ہوگئی۔ سفید ہیرے کی چک جوں کی توں تھی، وہ اسے ڈبیا سے نکا لئے والی تھی جب جمیمہ آئی اس کے کمرے میں داخل ہو کیں۔

" زینو! تمہارے ویڈی بلا رہے ہیں بیٹا.....!"

" کیوں .....؟" بے ساختہ اس کے لیوں سے پھسلا۔

'' واث إز كيون؟''انبين أس كے سوال پر اعتراض ہوا۔

''آپ چلیے میں آتی ہوں کام ختم کر کے۔'' ''کام بعد میں ختم کرنا پہلے اُن کی بات س اسے واکھنے آئے تھے۔ اگلے دو دنوں بی اسے
اپنانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ لڑکے سمیت اُس
کے گھر والوں کو جاب کرنے والی لڑکی ہی پندھی
اور یہ خیالات جان کر زنتل کو تو بہت خوشی ہوئی،
اس کے خیال میں یہ اُن کی براڈ مائنڈ بنس کا
شوت تھا، گر فردوس بیگم نے انہیں اشاروں
شوت تھا، گر فردوس بیگم نے انہیں اشاروں
کنایوں میں بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد جاب
چھوڑ دے گی۔ جس پر فی الحال لڑکے کی والدہ
چھوڑ دے گی۔ جس پر فی الحال لڑکے کی والدہ
نے یہ جواب دیا تھا۔

'' یہ فیصلہ تو بچے ہی کریں گے، تب کی تب وجانے ویکھی جائے گی۔ با قاعدہ مثلّی کی رسم ہوجانے کے بعد ہفتے میں ایک بار تو لازی بھی غیر کے والدین بہنوئی گی آید والدین گئی ہاوج یا بہن بہنوئی گی آید ہوتی تھے آنے بہانے ہوتی تھے آنے بہانے سے ڈھیروں ڈھیر تھا تف زنتل کے لیے لا نانہیں بھولتے تھے۔

" زخل تمهاد اشوق پورائيس موابيا؟" رات کے کھانے سے فاریخ موکر وہ بیڈروم میں تھیل زخل اُن کے گھنے پر مرر کے لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں پر ہولے سے انگلیاں چلاری تھیں۔ " شوق تو پورا ہو گیا ہے اِن فیکٹ میں اب ریسٹ کرنا جاہتی ہوں۔" وہ تو جسے ماں کے پوچھنے کا انتظار کررہی تھی۔ پوچھنے کا انتظار کررہی تھی۔

''جی ای …..' وہ آسمیں موندر بی تھی۔ ''اتی جلدی تھک گئی ،کہیں تم بیرتو نہیں کہنا جاہ ربی کہ میں تبہاری شادی فائنل کردوں ۔'' وہ اس کے گال پر چنگی کا شخے ہوئے چھیٹرر بی تھیں۔ '' نجانے کیا بات ہے ایک کمھے کو بیرسب چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا ، دوسری جانب اتی پولینکس ہے کہ دل کرتا ہے لینت بھیجے ووں ۔'' وہ

1400-50

ايم ا عداحت -/800 حادو شازيها كازشازي -/300 تیری یادوں کے گلاب كاليخ كے پيول غزاليطيل راؤ -/500 ويااورجكنو غزاله ليل راؤ -/500 غزالة طيل راؤ -/500 انايل جيون جميل من جاء كرنين فعيرة صف خان -/500 عشق كأكونى انت نبيس فعيراً صف خاك -/500 سلتى دحوب كمحرا 500/-عطسذايره 71/3 بدویا بچھنے نہ یائے 300/-وساكش 400/-اليما يراحت ايما يراحت درغره 300/-تتلي اليما المراحت 200/-ايم اعداحت 200/-الناقان ساجد 400/-جميون فاردق وحوال 300/-0 190 قاروق الجم 300/-ورخثال اتوارصديقي 700/-اعازاحرتواب آشيانه 400/-اعاز احمرواب 500/-0/7. نائن اعجاز احمرنواب 999/-تواب سنز پېلی کیشنز 1/92ء ويدميال حيات بخشء اقبال رود كىنى چوك راولىند ئ Ph: 051-5555275 لكهاري بهنيس ايناناول شائع كروائے كے ليے رابط كرس

لو۔'' وہ کہ کر رُکی نہیں تھیں غصدا در لے بی ا کے حواسول برسوار ہونے لگے اس نے وہ ڈیما واپس دراز میں تئے دی، الماری کے یٹ بند کے شیشے کے سامنے کھڑی ہوکر بالوں کو درست کیا اور چرے پر دونوں ہاتھ پھیرے جسے کھ دریال والے تا ژات کوغائب کر کے خود کو نارل کیا ہو۔ '' خلدون سے بات ہوئی تھی تمہاری۔''لیزا اسکول میں تھی جبکہ حمیمہ اور منیراس کو تھیرے میں کے تھے۔ مونیس '' نظریں جھکائے اس نے جواب دياء كول" " ڈیڈی کی شاپ پر رش بہت تھا مجھے ٹائم مبیں ملاأے فو*ن کرنے کا*'' وهتم ے منے ریسٹورنٹ خود آیا تھا، فون ' مجھے پیتے نہیں چل سکا۔'' اس کا دل حایا وہ بلداز جلدیهال سے غائب ہوجائے۔ '' دیکھو بیٹا ، میں کوئی پریشرائز نہیں کرر<sub>ا</sub> مہیں، سبتم برمخصر ہے تم جا ہوتو میری بات مان لو وکرنہ میں مہیں تمہاری خالہ کے یاس سیج دیتا ہوں، وہ کائی عرصے سے مہیں یاو کررہی میں ۔ میری بٹی خود کومشکل میں مت ڈ الو، حالات کو مجھو۔" وہ دوسرے صوفے سے اُٹھ کر اُس کے پاس آ کر بیٹھ گئے،اے پیارے قائل کرنا وا ي تے۔ '' محک ہے ڈیڈی آپ جیسا جا ہیں گے ویسا بی ہوگا۔'' وہ اُن کے ہاتھ کواسے دونوں ہاتھوں

مين تقام كريولي-

'تم میری بہت بیاری بنی ہو۔''

کی اور فردوس نے چونک کر زمٹل کی جانب سنے علالال " سنوزينو بيثا وه-" کچه دير بعد وه أنه كر ويكصابه

" عابده به چیوز دو انجی اور روٹیال یکالو ذرا يكن مين جاكر-"

" مفته يهلي تك تو تمهارا خيال كهداور تفاي" عابدہ کو ہدایت کرکے وہ زفتل سے مخاطب

" بس ای وه میں جلدی میں فیصلہ کر لیتی ہوں آ پ کو پہتاتو ہے جارون ریٹ کر کے و کھے لیا ہے میں نے ، بہت بوریت ہے کم میں آج كالج كَيْ تَوْ كِيرِ عِيرِ فِي إِنْ بِولَ فِي "اس کیے میں مہیں روک ربی می تو کری رنے کے فک کرک رکھا ہوا ہے تم ن البين عصراً في لكا تعار

مع تائی ای ..... انتیم نے اُن کے ہاتھ زی سے دیا کر اکٹن پرسکون کرنا جا ہا۔

''اپی شاوی پر کب بلاری ہو'' الم مجھ كه ألك كن أرب بين وولوك وي چدر و ونول میں ڈیٹ فائنل کرنے " کافی عرصے بعددونوں میں رابطہ مواتھا۔

' چلوالند بہتر کرے گا ..... جاپ جاری رکھو

" ہم م ..... في الحال تو يمي اراده ب بعد كا و الماسية الماسية

'' تم بتاؤ کب ہے اشارٹ کی ہے جاب،تم نے تواہم فِل كرنا تھا سلے۔"

"ارے میں نے تو ایڈمیشن لے بی لینا تھا، ا كرحسنين سے ملاقات نه ہوئی ہوئی تو ..... "نعمه خوشى سے بتارىكى

المحيين ول؟

ا ہے کرے میں جانے لگی تو منیرنے أے يكارا۔ 

'' جوانگونگی ہے ناتمبارے پاس وہ مجھے دیے دینا۔''انہوں نے نظریں جھکائے کہااور زینب کو رگاجيےوہ پھرک ہوئي ہو۔

A .... A وه اپنا ریز کنیشن لیٹر نائپ کررہی تھی جب ک کے موبائل پر بیل ہوئی جو کہ اُس نے اگنور ردی اینا کام ممل کرنے کے بعدوہ لیٹر ہیڈ کو کل کرائے ہی وائی تھی جب فردوس کمرے میں آ مي اورفون سفنه كاكها\_

" تمهارا مو بائل آف ہے؟" " نہیں ،آپ لینڈ لائن سے بند کردیں میں

آئے فون سے کال بیک کر لیتی ہوں۔"اس نے خوانخواہ نظریں چرا کی ۔ بچے دیر گزرنے کے بعد أس نے تمبرری واکل کیا اور بات کرنے گی۔ كال فتم مونے كے بعداس في موبائل سائيڈ ير رکھا چیز کی پشت ہے فیک لکالی، اینے آپ کو يُرسكون كرتے ہوئے أس نے ليٹر كے نام ہے سیف کیا ہوا وہ ڈاکومنٹ ری سائکل بن میں

و چلوز نتل شكر بيتم فارغ مولى، ابكل مار کیت چلیں کے مجھے کافی شایک کرنی ہے۔ وہ کانے ہے آئی تھی نیلم اس کے لیے کھانا نکال ر بی تھی جبکہ فردوس عابدہ سے کیڑے ڈیول میں رکھوار ہی تھی۔

''شاپنگ پرتو ویے بھی جاسکتے ہیں ، تمریس جاب مبیں چھوڑ رہی۔" یے تاثر کیج میں کہا گیا تفا۔ یاتی اور گان میل پروشی میلم کری پر ہی ہے

(دوشيزه لانا

" بھی بھی آئی اس حاب کو ہر کی نے ا بن أنا كا مسئله كيول بناليا ب، ساري ونيا نوكري كرتى ہے، يرهتى بھى ہے،شادياں بھى ہونى ہيں سب کی ، ہروقت کی ٹینشن ۔'' وہ غصے سے بزیز اتی ہوئی چھے فردوس بیکم کو حمران پریشان چھوڑ کر اینے کمرے میں چلی آئی اور اصل غصراب اے۔ عیریرآ رہاتھا۔ جے بتا کراورجس کے کہنے یراس ون اینافیصله زنتل نے تبدیل کیا تھا۔ '' تم ریزائن کرنا جا ہتی ہو؟''فون پر ہوئے کے باوجود اس کے کہے کی بریثانی رفتل کے محسوسا کی تھی۔ " بس ایے بی شاید دو دن کا شوق تما پورا مو كياك الل في ملك تصلك انداز من وجه بيان التم ياكل مواتن اليكي يوست بار بارميس اي ، چرتمباری وموش بھی ہوعتی ہے اگرتم مزید پر حو · · ليكن مجھيو آھي پر هنا جي مين - '' '' تھیک ہے مت پر حنالیکن تم ریزائن مت دو، بدا ختائی احقانہ قیملہ ہے، اچھے لائف اسٹائل کے لیے اور لائف اسائل کو برقر ارر کھنے کے لیے دونوں افراد کا کام کرنا ضروری ہے۔ '' تو آپ لوگوں کا جتنا برا ایرنس ہے اُس کا کوئی فائد وہیں .....وہ کافی ہے میرے خیال میں ایک لائف اسائل قائم رکھے کے لیے۔ " بالكل بي ليكن بر محص كى ابني پرسنالني موني ہ، این صلاحیت، جیسے ہماری قیملی میں ہر کوئی ویل ایج کیعد ہے اور اسے اون پر جی رہاہے ،کولی کی کے معاملے میں غیر ضروری مداخلت تہیں

كرتا .... سب كى ايني ايني مصروفيات بين،

وراصل جارے خاندان ش باؤس وائغ بہت کم

' وي يونگا ساحسنين شخ ، خير اب تو يزدا اسارٹ اور گذکگنگ ہو گیا ہے تم ملو کی تو میں تفصيل بتاؤں گی ۔''وہ بحسس پیمیلار ہی تھی ۔ " اووہ ..... اب تو ملنا ہی پڑے گا ، میں لگاؤں گی چکر۔" " بال ضرور، میں انتظار کروں گی۔" " تُحيك بِ نعِمه، اينا خيال ركهنا الله حافظ" " زنتل کوأی کے بینک میں انچی پوسٹ ملنے پر بے مدخوش مى -السيكيا حركت كى بيتم في " شام كى عائے و والاگ آج لاؤ کی یالان کی بجائے فردوس مرع الي المرعة ''تم نے جیر کے کہنے پر جاپ نہ چھوڑنے کا فيمله كيااور في بنانا بحي ضروري وي مجمال "آپوس نے بتایا؟" " آئی تھیں زرید صاحبہ ایے شوہر کے ساتھ،اگر مجھے پہلے ہے ہوتا تو میں کب کا عمر کی طبیعت صاف کر چکی ہوئی۔ مہیں شرم آئی جا ہے زنتل - "وه بے صد ناراس محس -" تو آب نے کیا کہااب اکس " جاتے کا كب اس نے واليس فرے بيس ركھا۔ 'يتهارامئليس ب-" " ای میں آپ کو پریشان نہیں کرنا جا ہی تھی ،اورویسے بھی میں خود بھی جاب مبیں چھوڑ نا جا ہتی ، کہا تھا تو میں نے آپ سے مجھے کھر میں فارغ پیمنائیں پسند۔'' " تمہاری کبی بات مجھے پریشان کرنی ے۔ 'البین نجانے کیا خدشے لاحق تھے۔ "ای کیا آپ کو جھ پر بحروستیں؟" "وجمهيس كيا لكتابي "انبول في جواب بحي

العشينا

ای پرچیوز دیا۔

## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈا ؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ليانا سيخ بين آيا تم نے ليان کا زي؟" ہیں۔''زقل خاموش رہی۔ "بال سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں۔" " تم يه مت مجمنا مين تمهارا بوجه نبين الله '' زیر دست اچھی اور کی توکری سے وارے سكوں گا، ميں صرف ہارے كھر كے رئي مہن كے نیارے ہوجاتے ہیں، میں نے مہینہ پہلے ہی لی بارے میں بتار ہاہوں۔" ے، ابھی کورے ہے گزارہ کرلوں گی۔ '' بوجھ؟''زنتل كوبيلفظ انتہائي نا گوارلگا۔ " مبارک ہوتم نے تو جلدی جلدی چھلانگیں " اوه سوری میرا مطلب ذمه داری ..... لگائی ہیں، نیوایار ثمنٹ ، نیو گاڑی اور اتنی اچھی شاوی کے بعد آف کورس تم میری و مدداری ہوگی پوسٹ \_ ' وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوتے بولی \_ اور میں بخوشی تمہار نے کرے اٹھانے کے لیے تیار " خیرمبارک ..... فائزہ ہے بات ہو لُ تھی، وں ۔ 'وہ بات کومزاح کارنگ دیے لگا۔ وه بھی بہت خوش تھی اور ساتھ ہی اُس کا لیکچر بھی منسوری ، کہا نا وہ مطلب نہیں تھا میرا۔'' اس شروع بوكيا-کے ایک بار پھرخاموش رہنے بروہ دوبارہ بولا۔ " اینا خیال رکھنا، لڑکوں سے فاصلے پر رہنا "إنس او كے\_ " میں تہیں مجور نہیں کررہا جیے تہیں اوراینے کام سے کام رکھنا وغیرہ وغیرہ .... میں نے کہاا ہے کام ہے کام رکھنا جا ہو بھی تو نہیں رکھا مناسب لکے تم دہی کروں'' جا تا ،کوئی رکھنے ویتا ہی تیں۔'' تعبمہ لا پروائی ہے '' ٹھیک ہے،اللہ حافظ ' وہ حال میں واپس بتا رہی تھی ۔ اور زنتل اے یک فک و مجھے گئے۔ آنی اُس کا مو ہائل بلنک ہوا تھا وہ اس وقت کی یالوں کو اسر بلنگ ہے برگنڈی رنگ میں ریکے ، ہے بھی کوئی بات بیس کرنا جا ہی تھی فون بیڈیر پڑ كورے باتھوں يركالي على الشء باكى سيلز اور براند وجور است وه دوسال يبليه والى نعيمه الفنل وہ تمیں منٹ ہے یہاں جنتی تھی، تقریباً ساتھ برس كى ايك خاتون جونعيمه كى والدو كى تيجمه در ے قدارے مختلف لگ رہی تھی۔

وہ تمیں منٹ ہے بیبال پہلی تھی، تقریباً ساتھ پرانڈ فر جوڑا پہنے وہ دوسال پہلے والی تعجہ الصل برس کی ایک خاتون جو نعیہ کی والدہ تی گئے دیر ہوئی الحق میں۔ ملاز مہ بھی ابھی مالے ہوں ہوں ہوں ہوں اس کا بھی تم حال چال پوچھ کر جا چکی تھیں۔ ملاز مہ بھی ابھی ہے ہے کیا چھیانا، سفارش کے بغیر تو اس ملک میں خالی من خولی ثبانٹ کی بنیاد پر بندے کا پھی تو یا، میں من سری ور ہوگئی، زیادہ انظار تو نہیں ہوتا، میں جہاں پہلے پرائیویٹ بینک میں جا ب کرتی تھی، تم اس کے دیر گزری، آئی ہوں۔'' جانی ہویا ایویٹ ادارے کتنا کام لیتے ہیں ذرا

''نہیں میں بس کھ درگزری ، آئی ہوں۔'' وہ ل کراب صوفے پر بیٹے چکی تھیں۔ '' چی بہت خوتی ہور ہی ہے تہمیں دیکھ کر۔'' ''نعمہ! تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاء اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی جانا ہوتم نے بینک۔''جواباً اُس کا قبقہہ برآ مدہوا۔ بینک۔''اور تم اتم تو خبر پہلے ہی کی ہے کم نے تھی اس

UCIETYCUI

المراجعة الم

ی عظی ی Employees کی عزات اس کے

ہاتھ میں پکڑا ویتے ہیں۔ میں تو تجربہ حاصل

كرنے كے ليے جاب كرر ہى تھى ۔ ايك مينے بعد

میری ملاقات مصطفیٰ حیدر سے ہوئی وہ بھی میری

طرح چھوٹی می جاب پرتھا۔" مصطفیٰ کے نام پر

زنتل کی آئیموں کی بتلیاں او بھرکوسا کت ہوئیں

وہ رُکی تھیں لیکن تعبیدا پی کیے جارہی تھی ال ی ہے نظرین جما کئی ہے۔ \\ \ \ \ بولنے کا بہت شوق ہو گیا تھا شاید۔

> '' ویسے وہ بھی بڑا ہینڈسم ہو گیا ہے پہلے بھی تھا مراب لکتا ہے اے ہوش آگئی ہے اس ہے میں نے ڈسٹس کیا کہ جلداز جلد برایج یا فنانس میجر جیسی پوسٹ پر پہنچنا جا ہتی ہوں ،اس نے کہا کہ بیہ اتیٰ جلدی ممکن تہیں ہے، اس عہدے کے لیے تو چار پانچ سال کا ایکسپریس بھی چاہے، مریس نے کہا مجھے کسی بھی طرح بیعہدہ حاصل کرنا ہے محی بھی طرح .... ' وہ زکی اور جوس کاسپ لیا۔

> " پھر اُس نے مجھے حسنین سے ملوایا اور پھر میری تر تی ہوئئی۔''وہ چٹئی بچا کر بولی۔

''اس کے اہا تی جدی پشتی زمیندار ہیں وہ تو و مے ہوئے تہیں ہیں مر اس کے انکل عار شرڈ ا کا وُنٹوٹ ہیں بس پھر اُس نے اپنی اور میری سین کا بندوبست کروالیا فنانس منیجر کی پوسٹ پر۔''نعمہ جا ری کی "واؤ ....." زفتل متاثر مولي تفي -

''نعمها یک بات مجھ نیس آئی۔'' کچھ در بعد

" حسنين نے اسے انكل سے كبدرمصطفى كو جاب كيول جبيل دلوائي ؟"

'' ارے تمہیں نہیں پیتہ مصطفیٰ کی اینے گھر میں کوئی مبیں سنتا، اُس کے ایا کا جزل اسٹور ہے اور وہ جاہتے تھے کہ مصطفیٰ اُن کے ساتھ بیشا کرے، کیکن وہ تو ضد میں یہ چھوٹی ی جاب كرنے ير بى بہت خوش ب، ورند كيا حسنين نے آ فرنبيل كى جوكى ايخ دوست كو- "زنتل كوركا وه

" بهم م مسيل جي سياقي سب کھريس

مُعیک ہے؟" زنتل نے موضوع چینج کیا۔ " گھر میں ہے ہی کون ای سے ل لیا ہوگاتم نے ، ابا فیکٹری گئے ہوئے ہیں اور بھائی ہوتا ہے مر کھر میں بہیں ، دی خیریت ہے ہی ہوگا ، ہارا زیادہ رابطہ نہیں ہےتم سمجھ علی ہو؟'' وہ لا پرواہی ہے بتارہی تھی۔

" عورت مرد کے شانہ بٹانہ کھڑے ہونے کے چکر میں اپنا نسوانی و قار کھو بیٹھی ہے اور ا ہے انداز ه بھی نہیں ہویا تا اس یات کا ،وہ غیر مردول کے سامنے خود کو ڈٹا ہوا اور پاہمت ظاہر مرتی ہے مر ورحقیقت وہ خود کو بے یردہ کردی ہولی ہے۔'' زنتل خاموثی ہے اُس کی باتیس بن رہی تھی مرآ خرى بات يراعتراض موا\_

'' تو کیا جوسب خوا تین کام کرتی ہیں وہ غلط ہے، گناہ ہے، جومجبوری کے تحت گھرے تکلتی ہیں

" میں سب کی بات نہیں کررہ ہی کیا بورے لك كى خوا تين ضرور تأ جاب كرتى ہيں؟' ''تم جانتی ہو، میں کس کیفگری کی بات کررہی ہوں، بدد نیا عورت کے کندھوں برسوار ہو رہیں چلی بھی مرد ہی اس دنیا میں حکمران ہے،عورت جننی مرضی قربانیاں دے، وہ گھر کوبھی سنیالے، با ہربھی جنٹی ہتھیاروں کے بغیر ہرروز ایک جنگ کا سامنا کرے، جوعور تیں مجبور تبیں ہیں پھروہ کیوں ز بردی پیظلم اپنے او پر کرواتی ہیں، پھر جب مرو اُن کی قدر نہیں کرتے تو مظلوم بن جاتی ہیں ، یہ معاشره بھی عورت کاشکر گزارنہیں ہوسکتا جا ہے وہ

مجورے یاضدی۔ "نیلم اے حقیقت کارخ دکھانا

1 2000

یزے بیل نون پر بھی وال لیتی ماور پکھیشہ ہوا تو اس نے اُٹھ کراپے لیے ایک عدد جائے کا کپ بنایا اور واپس پیر چیک کرنے میں منہک ہوگئ، تھوڑی در بعد ہی اس کے موبائل پر کال آئی اور پھرخوشی کی خبر نے اے نہال ردیا وہ ایک جاند جیسی بری کی پھو یو بن گئی تھی تھوڑی دریتک آمی نیلم کواور بے بی گرل کو لے کرآ رہی تھیں امی کے کہنے برأس نے عزیر کوفون کیا اور مشائی لانے کا مہانوں کی آ مدور دنت سے فارغ جو کراس نے رات میں نعمہ کو کا ل کی۔ "بہت خوشی کی بات ہے ڈھیروں ڈھی مبادک میری طرف ہے۔'' '' شکریہ، خیرمبادک۔'' " أَ وَلِ كُل مِن مِن عَلَى وَ وَ مُعِن مِنْ " وربحی، میں انظار کروں گی۔" " بال شن انفارم كردون كى المبارى بعالى المك بن؟" " ہم م م ....ا کی جا چولوگ ہو کر کئے ہیں تو نھیک! نے لی کو میری طرف ہے بہت سا " او کے پیر بات ہوگی۔"زخل کال فتم کر کے پکن میں آگئی جہاں ای مشائی کوچھوٹے

''ووزئیاں جو سر کے جہنم ہے تک کر ہاہر کی و نیامیں اینے لیے جنت تلاش کرتی ہیں اُن کی وجہ ہے اصل شریف اور ضرورت مندلز کیوں کی حق مقی اور بدنای ہوتی ہے۔'' '' آپ نے جو کہنا ہے پھالی مجھے صاف صاف کہہ دیں، یول اِن ڈائریکھلی بات مت كرين-"زشل وايك بار تجريرالگا-" چندا میں مہیں کھے ہیں کہدرہی جاب کرنا قطعاً کوئی بڑا ایشونہیں ہے، ہم سب کوتم پر اعتاد ے ہم بس یہ جاہے ہیں کہم کی کے دیاؤ میں الما ک کے پریشریں آکرنیں کردی، یں تو شروع سے ہی سیاف ویسٹریس کی قائل ہوں، جیرے تو ویے ال جھے یات کی تھی کہ گھر میں سب لڑکیاں لڑ کے Workaholics ہیں اُن کے اور کھی جی سیں۔" " کتنی عجیب ات ہے اگر ایک جہت کے نیچے رہ کر بھی وہ افراد نے اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے تو کیا فائدہ الیے ساتھ کا، خرجمیں تمہارے جاب کرنے ہے وئی مسکنے تیں الکین ان باتول کوخود برسوارمت کرو، آگر کوئی زیردی ہے تو بتاؤ تا کی ایمی بات محتم کردیں گی۔'' '' بھالی یقین کریں کوئی ایس بات نہیں ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب مجھے بیرجاب اینے اعصاب يرسوار موتى محسوس موتى من اى وقت فیصلہ کرلوں کی اے چھوڑنے کا۔ ابھی تو میں

" فحيك بإنتل بس تم خوش ر بو-" \$....\$

وہ بڑی مشکل ہے ہیر چیک کر کے انظار کی كوفت برداشت كرد بى كى ، يكد دير بعد نظرياس

ڈیوں میں منتقل کروار ہی تھیں۔

أشاكروه اور يكيل ربي محى -

'' عابدہ ایک چھوٹا ڈیتم بھی لے جانا۔''

لینا اےنواں (بابی اب میں نے آپ سے ایک

نیا جوڑا لینا ہے) فردویں بیٹم کی خوش سے قائدہ

" باجی بن میں تو اؤے کولوں اِک جوڑا وی

پہلے زئیرہ نواں بچیاں ای کل میلم باجی نواں و بواناں اے تے نالے یا د نال کل و کی کیولے "اس بارے میں؟" كآوين-" ( يہلے زنيره كو بھيجنا ہے كل نيلم باجى كود بوانے "تم نے کول بتایا اے؟" " تو اس میں کیا بری بات ہے خیر مبارک تو کے لیے اور یاد سے دیکی تھی لے کر آنا۔) کہدووتا کہ میں اے بتاسکوں \_خیر بڑی بات سے فردوس جب زیادہ مصروف ہوتیں تو اس سے بول ب كدوه تم سے بات كرنا جا ہتا ہے۔" بی بات کیا کرتیں۔ " كيول ياكل ہے كيا وه-" زخل خواتخواه '' ہاں جی مینو یا داے دلیں کیو وی تے تسی پنجیری واوی آ <u>کھیا</u>ی مینو، میری مال بناندی '' وونہیں تم یا کل ہو ..... وہ ایسے پیزنش کو المست كما كے ہٹھياں ہڑياں وچ پہلے تو وي لوثي جان بے جاندی اے۔" کہنے میں کیا حرج ب بھیجنا جا ہتا ہے میں نے اُسے تمہارا نیو مبر دے وہ ہے۔' نعمہ اس کے ول کی جانے بغیر ہولے عابدہ نے شایدای بات کوذہن میں رکھ کر آخری '' کیا کہہ رہی ہونعمہ اے بتانا تھا کہ میں " چل فیک اے جیزے ہے بنن کے فیز میعذ ہوں تم نے کیوں اُس کی حوصلہ افزائی کی، مينول دي ديوي " اے بائے باجی شرمندہ تے نہ کرو۔ میں جھے تو سکے یو چھ سی۔ '' وہ بات ختم ہو چک ہےتم نے خود ہی تو بتایا کھے بی چلی آن۔'' ہاتھوں کے ساتھ ساتھ عابدہ ک زبان بھی بری چلی گا۔ تھا۔ تمہیں کیااعتراض ہے، یو نیورٹی سے وہمہیں چاہتار ہاہے، بوشور ایری شی ایت عمر کوأس نے '' احجما اٹھ تے آ ہے دوؤ نے سامنے والے بنظرت براكة الا الجمي تك تمهاراا نظاركها." "اجها جي پهڙاؤ" وه دويثه درست كرتي ' بات حتم نہیں ہوئی ، ای نے انہیں بس ٹالا پھرکی کی طرح کیٹ کی طرف بھا گی۔ ب ابھی .... بد بہت نامناسب ہے تم اے منع ' تم سمینواب بیمیس بھی آ رام کروں گی۔'' '' میں اسے کچھ ایبانہیں کہوں گی جب اُس وہ اپنے لیے کہاب فرائی کرتی زنتل سے مخاطب کے پیزش آئیں گے تو آئی بات کرلیں گی اب جھے اجازت دو۔' \$ ..... \$ " تمہاری بھیجی بالکل تم پر گئی ہے کیا نام رکھا "میں آئی اور نیلم بھائی ہے ال لول۔" '' چلو میں تمہیں چھوڑ آئی ہوں۔'' 1501c وہ دونوں ایک ساتھ کرے سے باہرتکلیں تو فردوس بیگیماُن کی طرف ہی آ رہی تھیں۔زنتل کی

انب ایجھ ایک نظروں ہے دیکھا جسے کوئی جور

پکڑلیا ہوزائنل کوالیلا بی لگاتھی نظریں جراگئی۔ '' او کے آئی میں فون کرئے آپ کوانفارم جب کہ وہ ان دو چارخوا بوں کی تہدلگا کرانہیں دل کردوں گی۔'' '' نعمہ نے آپ سے بات کی اور مجھے بتایا ان تہوں کو تھلوایا ، وہ اُن کی سلوٹیس سیدھی کرنا جاہ

ر بی تھیں۔

'' جو مرضی کریں آپ ۔'' وہ فقط اتنا کہہ کر چلی گئی۔

\$.....\$ زين عمير تحفي جار برس كالمحى جب وه يتيم ہوئی ، جب اے يتيم ہونے كامطلب محى معلوم نہ تھا۔ایے بہت ہی برے وقت میں مغرانکل نے أس كرر باته ركها، اے سے سے لكا الحمد نے بے تحاشا بار کیا، وہ دونوں اسے اپنی اولاد كيتر اي تبين مجهة بحل منير عمير أوكزن تنے حارسال سے بے اولا دجوڑے کو جار برس ک سمی بری کی تو انہوں نے اُسے اللہ کی طرف ہے تحنه جانا۔انگلینڈ میں اُن کی رہائش احیمی تھی منیر میں سال ہے یہاں علم تھے۔معاشی علی تہیں تھی اولا د کی جو کمی تھی وہ نہنے کی آ مدے وور ہوئی۔ زینے نے بہت لاؤاٹھوا نے ، آٹھ برس کی عمر تک وينجيخة وهمنيراورحميمه كوابناحقيقي سريرست مجهريكي تھی۔ وہ بہترین اسکول جاتی تھی منیرصا حب کی کوشش ہوتی وہ اے بہترین ہے بھی بہترین طور پر پالیں ،انہیں زندگی میں اب سی چیز کی شرورت ندر بي سي \_ زينب يتيم موت موت موئ بھي ييمكي والي زندگی گزارنے سے نیچ گئی۔ اور وہ تمام عمر یو نبی اینے کھر کی شنرادی بنی رہتی اگرجو لیزا اس گھر میں پیدا نہ ہوئی اس کی پیدائش کے بعد منیر اور حميمه كواحساس ہوا كه ايني اولا د تو ايني ہي ہوتي ہے۔بظاہراُن کے پیار میں کوئی کی نہ آئی تھی۔مگر انداز وروے میں ایک ندمسوس کی جانے ولای '' نعمہ نے آپ سے بات کی اور مجھے بتایا بھی نہیں آپ نے۔'' وہ سششدر کھڑی فردوس سے جواب طلب کررہی تھی۔

"اتواس نے خود ہی جمہیں ساری بات بتاوی ،
تم اس وقت کن میں تھی جب ہم بات کرر ہے
تھے۔ بیٹا تم مجھے پہلے بتادیتیں ، کیوں چھپایا مجھ
ہے ؟ "فردوس افسوس سے کہہ رہی تھیں اور وہ

واپ چپ ان کی شکل دیکھے گئی۔

'' کیا بتاتی کہ مصطفیٰ نے بھی بھی کوئی چش فقدی اُس کی جانب کی ہی نہیں ،اس نے تو اپ فلسوانی وقائم رکھنے کے لیے بس اشار تا بات کی تھی ۔ نا کہ کہیں اڑتے اُس کی جندی پر ، تا کہ کہیں اڑتے از تے بات اس تک پہنچے اور وہ سید ھے طریقے نے سیدھا راستہ اپتا کے گر اس طرف تو مکمل فاموثی چھائی رہی ، مسلم پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جھائی رہی ، مسلم پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہلے پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہلے پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی رہی ، مسلم پہلے پہل اسے بیگان تھا کہ فاموثی جیسائی کیا تھا کہا تو وہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا تھا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کی کیا کہ بیسائی کی کیا کہ بیسائی کی کیا کہ بیسائی کی کی کے کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کیا کہ بیسائی کی کی کی کے کہ بیسائی کی کی کر اس کی کی کی کر اس کی کر اس کی کی کر اس کی کر

'''بہت خراب ہوتو میں نے خوامخواہ ہی مصطفیٰ کو پریشان کیا۔''

''اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی اس کے خیال میں ہمی امی کے کہنے پر آنے والے رشتے کے لیے رضا مند ہوگئی تھی۔ مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بس میہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے جذبات محبوب کا اور اس کا مجرم باتی رہ گیا۔ وہ اس کی محبوب عمی روگ نہیں ہوئی جارہی تھی۔ مصطفیٰ کی محبوب بلتی آئی تھوں میں اپنے لیے کچھ پیغام محبوب کرتے اس نے اپنے کی جھے پیغام محبوب کرتے اس نے بیا محبوب کرتے اس نے بیا ہے جو بیغام خواہد انداز کرنا چا ہا تھا کیکن نہ جا ہے جو بیغام خواہد انداز کرنا چا ہا تھا کیکن نہ جا ہے جو بیغام خواہد انداز کرنا چا ہا تھا کیکن نہ جا ہے جو بیغام خواہد انداز کرنا چا ہا تھا کیکن نہ جا ہے جو بیغام خواہد انداز کرنا چا ہا

نین کے اب سن کے تب اسے پہلی بار
احساس ہوا کہ اب وہ شمرادی نہیں رہی۔ ان سے
دور ہوتے ہوتے وہ خود سر ہوگئی، اس کے اندر
لیزا کے لیے نفرت بھرنے لگی تھی وہ اس کے باس
کھیلنے کے لیے آئی تو زینب اے ٹائم نہیں ہے کہہ
کر جھٹک وی اور لیزا خاموثی ہے ہٹ جائی گر
لیزا کے لیے یہ نفرت اس کے دل میں زیادہ ورینہ
دوسکی وہ بہت پیاری تھی، اور سب سے آئی تھی بات
جواے لیزا کے قریب لے آئی تھی کہ زینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے لیزا کے قریب لے آئی تھی کے دنینب کے
والے کیزا کے قریب لے آئی تھی کے شکا پر آئی تھی۔

یونی ایک دفعہ لیزائے بے صدفتیں کرنے پر
کی نینب نے اسے ڈانٹ کر کھیلنے ہے انکار
کرویا۔ جمیمہ کچن جی شین لگا رہی تھیں نینب کو
ابعد میں احساس ہوا کہ لیزا کہیں اُن سے شکایت
نہ لگادے کیئن کچھ دار بعد اُس نے کرے میں
آ کرد یکھاوہ خاموتی ہے بیڈ پر پیٹی تھی۔ اُس کی
آ کرد یکھاوہ خاموتی ہے بیڈ پر پیٹی تھی۔ اُس کی
آ کرد یکھاوہ کے اُس نے فور سے اسے دیکھا کیے اُس نے فور سے اسے دیکھا کیے اُس نے فور سے اسے دیکھا کہیں بار کیونکہ نفرت کی بے ضرری دھول جھٹ گئی

'' وه بهت کیوٹ تھی زینب کو دیکھ کرمسکرائی تو اُس کی دائیں گال پر ہلکا ساؤمیل پڑاو ہاس وقت نوسال کی تھی اور زینب تیرہ سال کی ۔۔۔۔۔'' ''تم روز میرے ساتھ کھیلنے کی کیوں ضد کرتی موی''

'' کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی نگتی ہو، میں آپ کے جیسی بنتا جاہتی ہوں اپیا۔'' اور یہ وہ بات تھی جس کے ابتد وہ دونوں ہرشام خوب کھیل تبدیلی ضرور در آئی تھی۔ جسے بالغ ہوتی نہیں محسوس بھی کرنے گئی۔ اُن کی توجہ کا میرکز اب لیزا محسوس بھی کرنے گئی وہ جوخوش تھی کہ اُس کی بہن آگئی ہے اور وہ دونوں مل کر کھیلا کریں گی، ایسے اسکول جایا کریں گی، وہ دونوں ضد کریں گی، ایک دوسرے کو مناقیمں گی بھی ڈیڈی زینب کا ایک دوسرے کو مناقیمں گی بھی ڈیڈی زینب کا ساتھ دیں گے اور بھی تمی لیزا کا دفاع کرنے لگیس ساتھ دیں گے اور بھی تمی لیزا کا دفاع کرنے لگیس گی ، مگر کچھ اس طرح کا نہ ہوسکا جیسا وہ چاہتی سے سے اور بھی میں این ایس میں ۔

اُن کی عمروں میں جارسال کی دیوارتھی پہلے پہل تمر جو زینب کے یو نیفارم سے لے کرشوز مک خود تکالتی تھی اب انہیں ساری فکریں لیزا کی ہونے لگیں تھی۔وہ اس کا لیچ مکس واٹر بوئل میک وفیرہ تیارکرتی۔

وفیرہ تیارگر تی ۔

'' نینب ڈیئر اپنا گئی یا کی بھی لے آ و کین سے بھول مت جانا۔' وہ لیزا کے بیک بیس بکس آ خری بار چیک کر تے ہوئے کہتی اور خاموثی سے کھڑی دیکھتی نہیں کی کارخ کرتی اور کاموثی سیلب پر پڑاا پنا کھلا لیے باکسی کی تو دولوں کو گال پر سالمول چھوڑ نے جاتی تو دولوں کو گال پر سالمول چھوڑ نے جاتی تو دولوں کو گال پر شاید وہ نہیں کو بھول جاتی تھی۔ نہیں جمعہہ کو شروع ہے آئی کہہ کر بلاتی کرتی بہت کم وہ ممی شروع ہے آئی کہہ کر بلاتی کرتی بہت کم وہ ممی کہد و تی وہ بھی منیر یا تھیمہ کے تو کئے پرلیکن لیزا کے آئے پرمنیر نے اس پر توجہ دی نہیمہ نے ، لیزا'نینب کی دیکھا دیکھی تھیمہ کو آئی کہتیں۔

لیزا'نینب کی دیکھا دیکھی تھی تھی کو آئی کہتیں۔

لیزا'نینب کی دیکھا دیکھی تھی تھی کو آئی کہتیں۔

لیزا'نینب کی دیکھا دیکھی تھی تھیں۔

لیزا'نینب کی دیکھا دیکھی تھیں۔

" كيكن اپيا تو آپ كو آنځ كېتى بيں ـ " ہوم

'' کیکن میں آ ہے کی ممی ہوں اس کیے ممی کہا

كرو يحص ايا كاش أن مول- ليزاكود يما

ورک کرتی لیز امعصومیت ہے کہتی۔

کر گزارتی اندند نے اسے بیڈنٹن میں ماہر بنایا، وہ دونوں بھی الگ الگ نہیں سوئیں۔ وہ واقعی ہی زینب کو بہت کا لی کرتی تھی ،اس کے بال کندھوں سے برابر تھے اور زینب کے کمر تک آئے تھے وہ اسکول جاتے ہوئے ای کا اشائل کا بی کرتی۔

اُن کا کوئی خونی رشتہ نہ تھا گر دیکھنے میں وہ بہنیں ہی گئی تھیں۔ انگلینڈ سے شفٹ ہونا رسک تھے۔ نئے ماگر منیر صاحب بدرسک لینے کو تیار تھے۔ نئے اسکول میں آ جانے کے بعد زینب خبیب ملک سے لئی اُس کا غائبانہ تعارف تو وہ اس کی مقبولیت کے حاصل کرچکی تھی۔ گراس سے ہراوراست ل کروہ ششدررہ گئی۔ اس سے دوئی کے بعد اس نے ویر ہورہی تھی کر من چپوڑ دیا تھا۔ وہ جوان سے دور ہورہی تھی کرنے من جپوڑ دیا تھا۔ وہ جوان سے دور ہورہی تھی گئی۔ اُن کی ضد میں ہر کام کرتی تھی اب نارل ہوگئی مناز کی مند میں ہر کام کرتی تھی اب نارل ہوگئی۔ اُن کی ضد میں ہر کام کرتی تھی اب نارل ہوگئی۔ اُن کی ضد میں ہر کام کرتی تھی اب نارل ہوگئی۔ اُن کی ضد میں ہر کام کرتی تھی اب نارل ہوگئی۔ اُن کی ضد میں ہر کام کرتی تھی اپنے اپنے اور کام کرتی تھی۔ اُن کی اسکول ختم مائے اپنے اپنے اپنے کی جوائی کے بعد جب اُس کا اسکول ختم ہوگیا تو منیر نے اُس کے بعد جب اُس کا اسکول ختم ہوگیا تو منیر نے اُس کے بعد جب اُس کا اسکول ختم ہوگیا تو منیر نے اُس کے بعد جب اُس کا اسکول ختم ہوگیا تو منیر نے اُس کے بعد جب اُس کا اسکول ختم ہوگیا تو منیر نے اُس کے بعد جب اُس کا اسکول ختم کی چوائس کے رہیں تھی کر کے۔

" زینو بنی! اب حمہیں یو نیورٹی جانا ہے،
لیکن میں چاہ رہاتھا کہتم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو،
مضبوط بنو، تم چاہوتو اپنی ممی کے ساتھ شام کی
شفٹ ائینڈ کرسکتی ہور پیٹورنٹ میں ..... ویکھونہ
ابھی تو حالات بھی تھوڑے سے نازک ہیں۔ میں
جا ہتا ہوں میری بنی ہروقت کا مقابلہ بہا دری سے
کرنا سکھ لے۔ میں یو نیورٹی کے ایڈمیشن کے
لیے فار مز لے آؤں گا۔ اور اگر تمہارا ارادہ نہیں
ہے تم صرف پڑھائی پر حائی

اوروه أن كى باتش ك كريران ده كي كى ده ا

یہ بی نہیں کہ شی کہ اس نے خیب کے ساتھ

یو نیورٹی Decide کرئی ہے حالا نکہ منیر جانے
سے یو نیورٹی کی پڑھائی بہت مشکل ہے اس کے
ساتھ جاب کرنا بے حدمشکل تھا اور حالا نکہ اس گر
کے حالات ایسے بھی نہ تھے کہ ہر فرد کا جاب کرنا
ضروری ہو۔ مگر وہ کیا چاہجے تھے ، زنی کو اچھی
طرح اندازہ تھا، سواپے چپ چاپ آگے پڑھے
طرح اندازہ تھا، سواپے چپ چاپ آگے پڑھے
کے انکار کردیا جس پرمنیر نے تھن انتا کہنا کائی
سمجھا۔ جسے میری بنی خوش رہے گر لیزا کی پڑھائی
کا خیال رکھنا ہے تہمیں، وہ بہت انسیا تر ہے تم
ساتھ اس کی ختیج میں ضیب کے ساتھ اس کی
دوئی میں اور بھی مضوطی بنرھی۔ ضیب ملک اس
دوئی میں اور بھی مضوطی بنرھی۔ ضیب ملک اس
کا کہائی سے بے جرمیس تھا وہ اس رقم ول لڑکی
دوئی میں اور بھی مضوطی بنرھی۔ ضیب ملک اس

دوی میں اور بھی مضبوطی بندھی۔ خیب ملک اس کی کہانی سے بے جرابیں تھا وہ اس رقم ول الوک سے مجت کرنے لگا تھا، داوا ابوکو اپنے جذیات ہے۔ آگاہ کرنے کے بعد انہوں نے ہی اس کی ہمت بندھائی کہ وہ زینی کو اپنی فیلئلو کے بارے میں بتائے پھر ذیلی کا روشل جرت انگیز تھا اور بیس خوش کن ہی ۔ ۔ ۔ انگیز تھا اور بہت خوش کن ہی ۔ ۔ ۔ ۔ انگیز تھا اور بہت خوش کن ہی ۔ ۔ ۔ ۔ میرکو ضبیب ملک کے بارے میں بتایا تو راضی ہو گئے۔ وہ حقیقاً بہت نوش ہو گئے۔ وہ حقیقاً بہت فوش ہو گئے ۔ وہ حقیقاً بہت فرش ہوئے تھے خبیب ملک اور ایاز صاحب سے بارے میں بتایا تو راضی ہو گئے ہے لگایا، اس کے خوش ہوئے کے ایک اس کے میں سے بہتے پر بوسہ دیا اُن کی آ تھیں نم تھیں۔ زینب ملک کو احساس ہوا کہ وہ اب تک تھی منی سوچ کا ملک کو احساس ہوا کہ وہ اب تک تھی منی سوچ کا ملک کو احساس ہوا کہ وہ اب تک تھی منی سوچ کا ملک کو احساس ہوا کہ وہ اب تک تھی منی سوچ کا میں رہے بہلے جتنا ہی میں رہر ہے تھے۔

حمیرہ اے ساتھ لے جا کراُس کی متلقی کا جوڑا لے کرآئی تھیں۔ لیزا تو اپنی اپیا کی پپی لیتے ہی نہیں تھک رہی تھی۔ سب مجھ پھرے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ خوائز او ان غلط تھیوں کا شکار رہی تھی اور پر اس این اس سیاتی جرت دائی بات بھی نہ ہوتی آر نعیدال خص کے ساتھ نہ ہوتی ۔

'' آج جلدی فری ہوگئے تو سوچا باہر نئی کریں، ہم بھی دائی کم صم کھڑا دیکھ کر نعید نے کیا شاپنگ کی؟'' زنتل کو گم صم کھڑا دیکھ کر نعید نے بات پڑھائی، فردوس تو گاڑی میں بیٹے پھی تھیں۔

بات پڑھائی، فردوس تو گاڑی میں بیٹے پھی تھیں۔
'' پھی نے اور بیان کے لیے گفت لیا ہے۔''
'' ویکس پر پی سویٹ میرے دیے گئے ''
'' بال نہ میزان اور سائز کے مطابق ہیں تو وہ ایک کیٹر کے بھائی نے۔''
ابھی لگا لیے بھائی نے۔''
'' بال نہ میزان اور سائز کے مطابق ہیں تو وہ ایک کیٹر کے بھائی ہیں تو وہ کیکھ کی سے بھے پکس بھیجنا۔''
'' بال نہ میزان اور سائز کے مطابق ہیں تو وہ کی سے بھی پکس بھیجنا۔''
'' بال ضرور ۔۔۔۔۔ کی ہو۔''
'' بال ضرور ۔۔۔۔۔ کی ہو۔''
'' بال ضرور سی کی ہو۔''
' اللہ حافظ۔'' اس کے جانے کے بعد سیاد کی سے بھی کی گھر سے کے بھاری کی سے بھی کی گھر سے کی سے بھی کی گھر سے کے بھاری کی سے بھی کی گھر سے کے بھاری کی سے بھی کی گھر سے کے بھاری کی سے بھی کی گھر سے کے بھی اور کی جس بیٹھ کی گھر سے کی کا سفر خال ہوتی سے بھی بھی کی گھر سے کی سے بھی ہوا۔

A .... A

'' کتا عرصہ ہوآیا ہے جاب کرتے ہوئے؛''شیم بیٹی کی پوسٹ مارٹم اور فضیلت کی اسے طور پرا بیسرے کرتی ہوئی نظرین فردوس بیٹیم کا تھیں۔ لغیم مساحب تو ہوں بیٹیم ساحب تو ہوں انتخاص ہوکر بیٹھے تھے جسے جسے زیردی لایا گیاہو۔
'' ڈھائی سال ۔۔۔'' فردوس جو جلدی ہے اصل ہے آ دھی مدت بتانے گئی تھیں۔ زنتل کی مساف کوئی پردانت ہیں کررہ گئیں۔

'' ایک سال تو بھائی کو ہوئے ہیں بینک ہیں گے آپ ان سے بڑی ہیں؟'' ساتھ آئی لڑی کا انداز معصومانہ گر جلا دینے والا تھا۔ مصطفیٰ کے والدین کے تاثر ات بھی کم وہیش ایسے ہی تھے۔ '' آپ نے اپنے بھائی سے پوچھ لینا تھا '' آپ نے اپنے بھائی سید کے ساتھ بظاہر ا تنا عرصہ .... فیڈی نے سریرائز ایک ہیرے کی انگوشی پسند کی تن نینب کے لیے .....اوروہ نازک ساہیرے کا چھلا۔

¥ ..... ¥

فاطمہ دو ماہ کی ہوچی تھی اور زخل نے اس
کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ ویک اینڈ

پراس نے امی کو بوتیک سے پک کیا اور وہ لوگ

لنگ روڈ چلی گئیں۔اسے پچھ بھی بچھ بین آرہا تھا،
کپڑے ، سینکٹر ول Toys اور گولڈ کی چزیں تو
فاطمہ کے لیے جع ہوہی چکی تھیں۔ بہت خلاش
کے بعد راکشگ نیبل پہند آیا۔ فردوس کے
اعتراض کرنے پر بھی اس نے بہی خریدا۔
اعتراض کرنے پر بھی اس نے بہی خریدا۔
آئے گانا انشاء اللہ۔' وہ کا وُنٹر پر بل پے کررہی تی
میٹ پیک کو گاڑی میں رکھوا کر وہ خود بھی فرنٹ
گفٹ پیک کو گاڑی میں رکھوا کر وہ خود بھی فرنٹ
گفٹ پیک کو گاڑی میں رکھوا کر وہ خود بھی فرنٹ
گفٹ پیک کو گاڑی میں رکھوا کر وہ خود بھی فرنٹ
گفٹ پیک کو گاڑی میں رکھوا کر وہ خود بھی فرنٹ
میٹ پر جیسے کی تھی جب اے Dominoz کے

ہے ہی ود میر چوانا پڑا۔ نعمہ بھی اے دیکہ چکی تھی۔ لہذا زنتل کی طرف بی آگئی۔ ''کیا اتفاق ہے؟''

ر کیسی ہیں آنگی آپ؟'' ''میں ٹھیک ہوں بیٹا۔''

'' زخل یہ متین صاحب ہیں .....حسنین کے انگل جن کا میں نے تہ ہیں بتایا تھا اور متین یہ زخل ہے میری بہت اچھی دوست۔'' نعیمہ کے تعارف کروانے پر متین نائی خض زخل کو دیکھ کرمسکرایا۔ جبکہ زخل بڑی مشکل سے خود کو چیرت سے نکال کر اسے جیلو کہہ پائی اس کے زہن میں انگل کا خاکہ عموی تھالیکن سامنے کھڑ اصحف کسی طور بھی حسنین کا انگل نہیں لگ رہا تھا۔ سوٹ میں ملبوس تمیں بتیں کا انگل نہیں لگ رہا تھا۔ سوٹ میں ملبوس تمیں بتیں برس کا معلوم ہوتا تھا، بھی کی شیوہ چیرے برتا ہی گ

پُر خلوال سکراہ نے کے ساتھ جواب دیا ، جس ہے۔ بازد کھا آئیں ۔' فضیلت کے سکراتے لب سکڑے۔ '' زخل جاؤ نیلم کو بھیجو۔'' اے منظرے ہیں ۔۔۔۔'' زخل ہے کوئی پچھ نہ کمے وہ اس کی ہٹانے کے لیے یہ بہانہ بہتر تھا۔ اپنے کمرے میں بات کونظرانداز کر کے بولیں۔ آ کراہے اپنی آئی تھیں نم محسوس ہو کمیں۔

چەدن گزر چكے تھے گران لوگوں كا ٹيليفونك جواب جبيں آيا تھا البتہ ساتويں دن مصطفیٰ كى كال اس كے نمبر پر آئي تھی۔

''تم میرے گھر والوں کو بہت پندآئی ہو۔'' یو نیورٹی میں اس کے سامنے بھی نہ کچھے یو لے والا خض آج ذرای رعابت پر اشتقاق سے کہ رہا تھا

المان وه تو ميس في اي ون اندازه لكاليا

" تہارے گروالے کب آئیں گے؟" افر کیا تم اپنے پیزنش کی طرف سے پوچ رہے ہو۔ مرشل فتی فیصلہ کرنے کے موڈ میں مقی

" نہیں گروہ انظار کرے ہیں تم لوگوں کو

ابآ ناط ہے۔

" کیکن تمہارے والدین میں ہے کسی نے ایسا روعمل ظاہر نہیں کیا کہ جمیں آنا چاہی۔" مصطفیٰ کواس کے لیجے میں کاٹ محسوں ہوئی۔ مصطفیٰ کواس کے لیجے میں کاٹ محسوں ہوکیا؟" اس کے چرے کا معصوم ساتھر محسوں کر کے زئنل کی آئیس۔ آگھیں جانے کیوں نم ہونے لگیں۔

'' بہی تو دکھ ہے کہ کچھ ہوانہیں ، کچھ ہوتا تو بہت کچھ ہوجا تا۔'' وہ اپنا آپ اس کے سامنے کھولنانہیں چاہتی تھی گروہ اپنے آپ کو بے چین کھولنانہیں چاہتی تھی گروہ اپنے آپ کو بے چین سی محسوس کررہی تھی۔

'' مجھے فائز و نے جب تایا میں ہے بس تھا

آ کراہے اپی آئیسی فرخسوں ہوئیں۔

'' پی تو بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ لیکن ہارے خاندان میں لڑکیاں جاب نہیں کرتمیں۔'
شمیم بیکم کو خاصہ تجربہ تھا اپنی اپنی تلخ بات کو بھی دوسرے تک میٹھے اور تیکھے انداز میں پہنچانے کا۔

'' یہ بھی شوقیہ کررہی ہے بس یونہی وقت گزاری ویسے بھی شوقیہ کررہی ہے بس یونہی وقت ہے۔'' نیلم نے مسکراتے ہوئے بات کو سنجالا ہے۔'' نیلم نے مسکراتے ہوئے بات کو سنجالا کیونکہ فردوس تو جیسی ہوگئی تھیں۔

کیونکہ فردوس تو جیسی ہوگئی تھیں۔

'' اچھا تی اب جمیں اجازت ویں۔ آپ لوگ

ضرور چکرنگائے گا۔ مصطفیٰ کوتو آپ کی بٹی دیمیری کے بھی کی ہی دیمیری کا بھی ہی ہی دیمیری کا بھی ہی ہی دیمیری کا بھی ہے لیے تصویر لائی ہوں ۔۔۔۔ بچے بھی آج کل کہاں ماں باپ کی سنتے ہیں۔' وہ پھر جیب انداز ہے سکرائی تھیں۔۔ لڑک کی تو آسمیں ہی ساتویں آسان پر نگائی گئی تھیں۔جاتے ہوئے زشل کو بلایا۔ سر پر تکلفاً بیاردیا ہوں کی دیکھا دیمی شوہر نامدار کو بھی رسم جھائی یاد ہوگ کی دیکھا دیمی شوہر نامدار کو بھی رسم جھائی یاد ہوگ کی دیکھا دیمی شوہر نامدار کو بھی رسم جھائی یاد

"التدحافظ-"

'' مجھے تو یہ لوگ بالکل پندنہیں آئے ، کوئی فیلی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔'' عدنان انہیں گیٹ تک چھوڑ کرآنے کے بعد تبھرہ فرمار ہاتھا۔ اپی طرف ہے اس نے آہتہ ہے ہی کہا تھا گر اپنے کمرے میں داخل ہوتی زئٹل نے جملے کا کچھ حصہ بن بی لیاتھا۔

'''تحل ہے کام لو عدنان ، اتنی جلدی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک باراُن کا گھر

(152001800)

اس وقت بےروز گار بھی میرے والدین بھی نہ اورعزت كالجحى جب تههاري ميري مزل جداجدا مانتے اور پھر تعمہ سے میری بات ہوئی پچھ عرصہ ہے اور واضح بھی تو رائے ملانے ہے پچھ حاصل نہیں مصطفیٰ خوش رہو ہمیشہ۔ " رات کی تاریکی يہلے،اس نے سب بتايا تفامجھےلگا شايد قسمت مجھے پھرے ایک موقع وے رہی ہے اور ای موقع پڑھنے لگی اور اس کے اندر کہیں تھٹن بھی اس نے ے فائدہ اُٹھا کرا ہے پیزنش کو بھیجا۔ وہ خوش ہیں اہے کمرے کی کھڑ کی کھول دی۔ اورزنتل میں بھی بہت خوش ہوں۔' " بیتم نے کیا کر دیا زنتل ابراہیم .....مجھتی کیا '' کیا واقعی ہی تمہارے گھر والے اب مان ہوتم خود کو۔'' تیسرے دن ہی نعیمہ کا شکوؤں بھرا فون آيا۔ اس کا بس مبیں چل رہا تھا ساھنے آ کر ذنتل کا «مصطفیٰ میری والدونہیں آئیں گے۔'' اس گلاد بادے۔ · ' كول .... كول ۋاۋن .... جو مجھے تھيك لگا نے دھا کہ کیا۔ میں نے وہی کیا۔''اپنے اندر کی جلن کو چھیا کروہ وه حبيل مان ربيل ..... " حبوث بو لت الص مندا مون كا كهدري تعي ہوئے اُس کی زبان لڑ کھڑائی وہ اپنے یاؤں پر " تم نے اے بچوں کی طرح آنٹی کا بہانہ كليا ۋاماررى كىي-کر کے بہلایا اور تم نے سمجھا وہ بہل بھی گیا ہے تم ایا کیے ہوسکتا ہے زفتل ..... تم انہیں نے کیوں کیاالیا؟" " تم نہیں مجھو کی نعمہ اسپلیزیہ یا تیں چھوڑ مناؤ .... کیاتم جھے ہے جہت ہیں کرتیں۔ "مصطفیٰ أيحص ميں مبتلا ہو گيا تھا۔ دو۔' وہ اسے جاہ کر بھی سمجھانہیں کی تھی کہ جو کچھ میں نے کہا تھ کے بھی ایا کھے کہا اس نے مصطفیٰ کے گر والوں کے رویے میں اپنے لے محدول کیا تھامصطفی اس سے کتنی ہی محب کرتا اے این انابہت عزیز گی۔ '' زبان سے نہ ہی مگر آ تکھیں تو مجھی جھوٹ ہو مگر وہ تو اپنے مال باپ کے کہے بغیرایک قدم تېيىل بولتى نا؟'' اٹھانے کی قابل نہیں تھااور وہ خود جوآج تک اپنی ' یمی تو بات ہے وہ جھوٹ مہیں بولتیں اور زندگی کےسب ہی فیصلے خود کرتی آئی جن میں کچھ غلط بھی ٹابت ہوئے ۔ مگروہ اینے آپ میں ٹابت تب بی تو آسانی ہے دھوکہ دے جاتی ہیں۔" ، ، مصطفیٰ بهتر ہوگا .....تم بھول جاؤسب قدم رہی وہ ایسے تھ کے ساتھ زندگی کیے گزار تمہارے والدین جہاں جائے ہیںتم بھی وہیں علی تھی جواے جارون اپنی محبت کے دائرے راضی ہوجاؤ۔''وہ فون بند کرنے لگی۔ میں قیدر کھ کر پھر عزت دینا بھی بھول جائے۔ " وقتل ..... كيا جم ال علة بين ايك بار؟" ایسے ماحول میں وہ کیونکر پڑسکون رہ عتی تھی جس "اس كابوكا؟" محرمیں طنز کے تیر چلائی نظریں اور زیانیں ہمہ "كوئى راستفكل آئے گا كوشش كرنے." وقت اُس کا گھیرا تنگ کیے رکھتیں اور وہ چھی اس " بے کار میں کوشش کرنا وقت کا ضباع ہوگا کے لیے ڈھال بھی نہان سکے علاوہ اس کے جو

الكي محى مكروه فيحفيد بزن مجهد بابوكايه وه آن كتخ ونوں بعد اینے زخم بے یردہ کررہی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہاب اُن کی مرہم کی ممکن جیس۔ '' میں بیسب ہوتے ہوئے تہیں و کھے عتی۔'' " تم كود كلهنايزے كا ..... ميرى بيارى بهن خود کو ملکان مت کرو۔ بیرسب طے شدہ ہے میں بغاوت كركے خود كوغدار اور احسان فراموش تہيں كہلوا ناجا ہتى۔"

" آپ نے کیوں ہتھیار کھینک دیے ہیں بنا كوشش كية .... محبت كيا الي بالدري شي ي كدلسي كے ذرائے شيز كرنے يرمجت كے لبادہ ہے ہی جان چیزالی۔'' وہ انہیں کسی بھی طرح قائل رنے کے دریے گی۔

'' ہرگز نہیں محب تو ہوا نایاب جذیہ ہے بھی مچھتو میری تقذیرنے جھے چین لیا کہیں اس كى يامالى نەپوھائے۔"

'' آپ کیسی باتنس کردہی ہیں زینی اپیا..... ڈیڈی کوانداز وہیں ہے یا دہ جان کرانجان ہے

و ایرا.....!!! " و ۱ اینا رونا بھول کر لیزا کے الفاظ يرسمي محى-

\$ ..... ¥

"اچھاتوتم بیگل کھلاتے پھررے تھاتے عرصے برات كوليث آنا أدهار ماتكنا ..... شرم آئی ہے عز رہمہیں کسی کی بہن بٹی سے یو افیئر چلاتے ہوئے۔''وہ اپنی بنس سیٹ کررہی تھی اور عزير اينے پيار كى داستان كومنطقى انجام تك پہنچانے کے لیےاس کوسفارشی بنار ہاتھا۔ " آني يون تونه كهين .... مِن آپ كواييا لكنا مول ..... بيرزے ميلے ميں نے ميلي باراس سے مراه راست بات کی تھی۔ وہ بھی اینے جذبات بھی ہوائی ہے برایا احجا .... گر وہ یہ آ تکھوں بیمھے مکھی تنبیر نگا کے تکھی ديمي مهي نبيس نقل عن تقي

'' ٹھیک کہا۔ تمہاری زندگی ہے میں کون ہوتی ہوں دخل دینے والی''

''ابشرمنده تو نه کرو به'' وه اس بحث کوطول تہیں دینا جا ہتی تھی جھی موضوع اس کی جانب

' تم مجھی آب شادی کرلو..... بہت بنالیا

اوہ صاحب، حسنین کے انکل تہمارے ساتھ بی ہوتے ہیں؟" نعمہ کے خاموش رہنے پر وہ چرہے کو یا ہوئی۔

ا ہاں انہوں نے خود ہی میرا ٹرانسفر کروایا ال برائج میں ابھی کام یونمی چل رہاہے مجھے جدی مبیں شادی کی ۔۔۔۔ کرنا کیا ہے پھر یچے پالو سارى عر-' و واخطلا كى مى \_

" کام یونبی چل رہا ہے؟" وہ نامجی ہے

"ارےابتم اتن بومت .....ابھی وہ بھی موتے ہیں کہوہ ظالم ہیں.... تیار نہیں شادی کے لیے ''زنتل معم ہور ہی۔ '' ٹھیک پھر ہات ہوگی۔''نعیمہ کی جانب ہے فون بند ہو گیا۔

> ₩.....₩ '' اپیایہ ظلم ہورہا ہے میں اندازہ تہیں کریاری کہ آپ کا دکھ زیادہ بڑا ہے باخیب ملک کا ۔' وہ دونوں زین کے ٹیرس پر تھیں۔ مخندی ہوا کے جمو کے اس کی پشت پر جا بک کی طرتيرري تق

> ''اس ظلم کا کو کی مسیحا ہے بتاؤ مجھے۔۔۔۔اس ظلم کو ہونے دو، کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی ظلم تہیں کہوہ سمجمتا ہے کہ میں بےوفا ہوں، میں اس کی ہمسفر ننخ

الله المقام كري مين عائد مجواتي موالي المحواتي موالي الموليات الموالي في الموالي الموالي الموالي الموليات الموالية المو

یوجمل ہوتے سرکو سہلاتے ہوئے وہ لان میں آگئی۔ یہاں بھی سکون نہ ملاتو حصت پر چلی آئی۔وہ ذعیر سارارونا چاہتی تھی۔لہذا جیر کو گیٹ سے نگلتے دیکھ کراس نے رخ موڑ ااور آنسوؤں کو

لاوے کی طرح پھٹ جانے دیا۔ انگریسی شک

اسے طلاق ہوئی مک عارف چار سال پہلے اسے طلاق ہوئی مکس قدر مشکل سے اس نے اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے آپ کو اس کے آپ کو اس کے آپ کو اس کا وہ گھر میں رہ رہ کر اس کے اس کے کوئی ایکٹیو بنی نہ ڈھونڈ لیتی ۔ وہ کسی غلط راہ پر چل عتی تھی بگر اس نے نیچنگ اسٹارٹ کردی ، تو کیا وہ بھی برا کرری ہے اپنی ڈنڈ گی کو متوازی طور پر کرری میں جور ہے ، اپنی ڈنڈ گی کو متوازی طور پر کرری میں جور ہے ، اپنی ڈنڈ گی کو متوازی طور پر

برقرارر کھنے کے کیے ہے۔'' ''ا پھا۔۔۔۔! لیکن 'آئیں کیا مجبوری ہے؟'' نعمہ جس راہ پر چل رہی ہے کس نے اسے ٹریپ کیا ہے جو اندھا دھند بھاگ رہی ہے۔ اس کی والدہ اتی پریشان ہیں اس کی وجہ ہے۔'' فائز ہ کی بات نے اسے جیرت زدہ کردیا۔

''تم کیے جانتی ہو نعمہ کے بارے میں۔' وہ خود ہی اس کی بتاری ہونیمہ کے بارے میں۔' وہ خود ہی اس کی بتاری ہے منہ ہے نہی بولے اس کالا پر واہی بھراا نداز بتا گیا تھا۔ زختل خاموش رہی۔ '' پیچھلے آٹھ دس برسوں سے ہمارے معاشرے کی ریت کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، معاشرے کی ریت کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اب عورتیں کما کر لاتی ہیں اور مردگھر بھٹھ کر کھاتے ہیں۔ اور مردگھر بھٹھ کی دور تیں

بتانے کے لیے اور اس سے اجازت جائے کے لیے۔اس اڑکی کوتو پیتہ بھی بہیں تھا پہلے کچے۔' '' اچھا واقعی اسے کچھ پیتہ نہیں تھا تبھی اتنی جلدی اجازت دے دی۔'' زشل نے چوٹ کی اوروہ کھسیا گیا۔

'' ابھی میرا سرمت کھاؤ۔۔۔۔۔ ٹائم ویکھ کرامی سے بات کروں گی۔لیکن عزیر ابراہیم ہرطرح کے نتائج کے لیے تیار رہنا۔خودکوروگ بنانے کی ضرورت نہیں۔ چند ماہ کی محبت کے پیچیے اتنی ساری اور مضبوط محبوں کا مان مت تو ڑنا۔'' وہ شجیدگی سے کہ رہی تھی۔

الی آپ ڈرائیس تونہ؟''و وگھبرا گیا۔ ''اگرغور کروٹو میں جزل بات کررہی ہوں.... خیرڈ رائنگ روم میں دیکھوکوئی آیا گئا ہے۔'' اور واپس آ کرعزیہ نے بٹس کے آنے کی احلام وی اس نے زخل کوساکت کردیا یہ کسے

'' بیکوئی اچھی بات میں ،آپ کو کم از کم مجھے اطلاع دے کرآنا چاہیے تھا۔'' دو ڈرائنگ میں اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ '' آپ ذرا اپنا نون چیک کریں بیسیوں '' آپ ذرا اپنا نون چیک کریں بیسیوں

 گریل سیلتے خادیس بھی کی آئی۔ اب اس کی یمی کوشش تھی کہ وہ کچھ اور سیونگ کر کے ایک پلاٹ خرید لے تا کہ کسی بھی قتم کے حالات میں اسے بے گھر نہ ہونا پڑے۔ وہ بہت کم گوتھی سادہ اور اپنی نوکری کے ساتھ ایماندار دوسری جانب نعیمہ انفعل تھی۔

چراتی بیرتی ربی به '' میچه کهو بیٹا ..... کیاشی غلط کرر ہا ہوں ..... مجھے بتا وُاور میں کیا کرتا ہے''

" فیل گرینڈیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ..... یمی ٹھیک ہے میرے لیے اور ..... اور اس کے لیے بھی ..... ویسے بھی ایک یاد تک میرا نکاح ہے۔ "وہ ایک بار پر نظریں چراگی۔ایاز صاحب اے دیکھتے رہے۔

مر بھی بھی بمجھے لگتا ہے میں اپنے ہی ہے کے ساتھ زیادتی کررہا ہوں۔ اس سے حقیقت چھپا کر .....وہ پیسب ڈیزرونہیں کرتا۔''

'' آپ مجھے نظر انداز کررہے ہیں۔ کیا ہیں بیسب ڈیزروکرتی ہوں ....سب کھی آپ کے سامنے ہی تو ہے۔''

''معاف کرنا بٹی میرا یہ مطلب نہیں تھا۔'' ''نہیں آپ ٹھیک کہدرے ہیں گرینڈ پا۔۔۔۔ دراصل میں بھول گئی تھی کہ میتم تو میں ہوں ہرطرح ہے۔۔۔۔۔ وہ تو آپ کا اپنا خون ہے۔میری پرواہ نہ بھی کی جائے تو کیا فرق پڑھائے گا۔'' وہ حقیقاً حصہ کینے کی ضد نے اس معاشرے کے مرد حضرات کونکما کردیا ہے۔ وہ بہت ی جگہوں پران کی حق تلفی بھی کررہی ہیں۔ اپنی اُس کولیگ ہے مجھی پوچھنا، وہ کتنی پُرسکون ہے؟ کیاا ہے پلیٹ میں بچی سجائی جاب رکھی مل گئی تھی یا کئی محاذوں پر بیں بچی سجائی جاب رکھی مل گئی تھی یا کئی محاذوں پر لڑنے کے بعدوہ یہاں تک پیچی ہے۔''

کافی دنوں بعد وہ دونوں آن لائن ہوئی تصیں۔فاطمہ کی پیدائش کا بتانے کے بعدوہ سوشل ایشو پر ہات کرنے لکیس تو اختیام اس بات پر ہوا اور ختی آ ف لائن ہونے کے بعد عارفہ اور نعیمہ کا موازنہ کرنے لگی۔

عارف مکمل بروے میں رہتی تھی اے بتایا تھا كه ايك سال تك اس نے بہت و تفكر كھائے تھے اشروع میں اس نے جار ماہ تک اس ہوسنس کی جاب کی ،جس قدر ولالت اس نے وہاں سہی تھی بالے ہوئے اُس کی آ تھوں سے آنسو جاری مو کئے تھے۔ وہ چھوڑ کر اس نے پرائیویٹ کا ج میں جاب شروع کی مشخواہ معقول تھی مگر کام کا سریس بہت زیادہ رہتا تھا دوسرا اس کے میڈ ڈیار نمنٹ نے اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی ، عارفہ کی طرف ہے منفی رسیانس دیکھ کراس نے اے جاب سے نگلوا دیا ۔اس نے سوجا تھا کہ وہ اب تحریس رہے کی تین سال سعد کی پرورش پر توجہ دے کی مگر مال باپ کی موجودگی کے باوجود بھائی بھا بول کے غالب ہوتے احراز برتے رویے نے اے ایک بار جان تو ڑکوشش کرنے پر مجور کردیا۔ اس نے جسے تیے کرکے کی ایڈ کا امتحان دیا اور جاب کے لیے ایلانی کرویا ۔ قسمت نے اب کی باراس کا ساتھ دیا تھا اس کا ثمیث اور انٹرویو کلیئر ہوا اور عارفہ نے دوبارہ جاب اشارٹ کروی۔ یہ ہر طرح سے معقول تھی۔

وعى مونى مى اوراياز صاحب خود كو محرم محلول کی چھٹیاں ختم ہوئے میں ایک ہفتہ تھا انجی .. كرتے اندرتك كن كرو گئے۔

" آپ چاہیں تو اے سب بتادیں تکریہ یاد رهیں امانت کی حفاظت کرنا ہر جذبے سے اہم ہے۔ بیراز پیۃ چلنے کے بعد نہ تو وہ نارمل رہے گا نہ میں مزیدمضبوط ہویاؤں گی۔وہ جھے آگر جواب طبی کرے گا۔ اور میں کمزور پڑجاؤں کی مجراس بل صراط ير كور ب رمنا مير ب لي اور بھی دو بھر ہوجائے گا .... لیکن پھر بھی .... پھر بھی ا من جا ہیں تو بتا کتے ہیں اسے سب۔''وہ سیاٹ لیج میں کہتی وہاں سے عائب ہوئی۔آسان نے يرينا شروع كرويا- يارك مين بينے اياز صاحب نے چھتری کھولی اور اسٹک کا سہارا لے کر دھے

وصحفرم برسانے گئے۔ 

فردوں اینے بیٹے اور بہو کے ساتھ جا کرعزیر کے کہنے پر مائزہ کے والدین سے مل آئی تھیں۔ و پر کوتو یقین بی مبیل آریا تھا کہای کو مائر واور اس کی قیملی ایک بی بار میں پیند آگئ اُن کی طرف سے بھی سب معاملات فبت انداز میں طے ہو گئے تھے۔ البتہ فردوں بیلم نے مطلی کا شوشہ زنتل کی شادی تک اٹھا چھوڑا۔ زنتل نے کا کے سے و میرساری چھٹیاں لے لی تھیں۔نعیمہ کو مجمی بلایا۔ فائزہ نے ڈھیرسارا پیار اور دعائیں بھیجی تھیں۔ زخل ابراہیم نے نی زندگی کی شروعات كرلى حى\_

اس نے جیر کو زم خواور محبت کرنے والا انسان پایا۔ گھر کے ہاتی افراد بھی ٹھیک تھے۔ لیے ويدر بن والے، بورے ياكتان كى سركرنے کے بعداب دوبارہ آئی روٹین سنجالنے کی باری تى - جير نے تو فورا آھى جوائن كرليا جيكه زخل

اس کیےاس نے کھر کی طرف توجہ دی۔ ابھی اس کے پاس موقع تھا کہوہ روز کے روز امی ہے بھی مل آیا کرے کہ کا فی جانے کے بعد تو پھر مان کے مطابق ہی جایا جاسکتا تھا۔

''جاب چھوڑ دی تم نے؟''ایں دن وہ لاؤ کج میں اپنے لیے جائے لے کرمیٹی تھی جب عاتکہ بھی ڈرائی فروٹ کی ٹرے سجائے ساتھ والے صوفے بر آ جیٹی۔ زرینہ بیٹم سوسائل کا چکر لگانے گئی تھیں۔

" نہیں تو منڈے ہے جاؤں گی۔ ''اس نے لايروابي سے جواب ديا۔ ° کیکن میں نے تو بیا سنا تھا کہتم نوکری نہیں کروگی شاوی کے بعد \_" "آپے کس نے کہا؟"

"اي في نايا تا، جرت ٢ .... مجهة خوشی ہوئی تھی کہ جلو جھے جیس تونی بہو کو تو کھر کا سكون نصيب ہوگا ليكن بيرساس صاحبہ بھي بتاتي محدادر بن اور كر محداور جاني بن ..... الحما موتا تم استعنی دے کرای گریس قدم رکھتی۔ خیراللہ ما لک '' وہ دو جار چلغوزے اٹھاتے ہوئے خود بھی اُٹھ کھڑی ہوئی اور زشل کو وہیں ہکا اُکا چھوڑ گئی۔شادی کے بعد سے زنتل کی اس سے تیسری یا چوتھی ملا قات تھی ۔ وہ اتن مصروف رہتی تھی ۔ وہ کس نوعیت کی جاب کرتی تھی زنتل کو پیے انداز ونهيس موسكا تكراب بيها نداز ولكا نامشكل ندتها كه وه اس جاب سے خود كنني مشكل ميں تھي ۔ وه پہلی باراس سے اس قدرے بے تکلفی سے مخاطب ہوکر چلی گئی۔

" نجانے ان باتوں کا کیا مقصد تھا....." زخل نے وحیان ٹی وی کی جانب کرنا جاہا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ویکسیں ۔۔۔ اگر محبت کو نبھانے کی ہمت نہیں تو پھر کیوں انا ڑی پن سے اس گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی آپ نے۔' وہ اب التجا چھوڑ کر غصے سے مخاطب ہوئی۔

" بیں جان چکی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔" جس دھاکے سے وہ آئی تھی اس کا آخری پٹا خہ پھوڑ کر وہ چلی گئی۔

x .... x

'' عمیر کیا ہو گیا ۔۔۔۔۔ آبھی بتا ہی تو رہی ہوں آپ کو۔'' اس نے شام کی جائے کے بعد ون کیا گرنہیں اٹھایا گیا، آ و ھے کھنٹے بعد عمیر نے کال کسی کی۔

" یہ بھی نہ بتا تیں .....تہہیں می کو بتا دینا چاہے تھا اور جب تم جانتی ہو کہ تو ہیہ آپی کے آنے کا ٹائم تھا تو تم کیوں بغیر بتائے گھرے لکل گئیں۔ " وہ جیران ہوتی سجھ گئی کہ بیہ آگ گھر والوں کی لگائی ہوئی ہے ورنہ پہلے بھی جیرنے اس ہے یوں گئی ہے بات نہ کی تھی۔

" كيا بواكونى بريشانى بيان المدكو

الکے دان آگی جائے ہوئے آپیز نے اسے
امی کی طرف چھوڑ دیا۔ وہاں سب جیسے ای کے
منتظر تھے۔ پھرعزیر کی شادی کے بارے میں بھی
پائنگز کی جارہی تھیں۔ سواس کا ہونا بھی ضروری
تھا۔ اپنے میکے آ کر اس کا واپس جانے کو دل نہ
کرتا اب بھی ایسا ہی تھا گرمجوراً عجیر کوفون کیا اور
رات کے کھانے کے بعدوہ لوگ واپس آ گئے۔

زين عمير بحاجا مي كي ضيب ملك وسمحوس آيا

كى كس طرح كارد كل ظاہر كرے مجوب يرب

و فائی کے الزام کوجھوٹا ٹابت ہوتا دیکھ کرخوش ہویا

محبت کے پرائے ہوجانے پرنوحہ پڑھے۔
''اب آپ کواپیا کے پاس جاکراس حماقت
سے روکنا ہے۔ بولیس آپ ایسا کریں گے
نال .....جواب دیں آپ انہیں خودکو بیرسزاویے
سے روکیس گے۔' وہ انہیں باز ، سے بلا ہلاکر
جواب لینا چاہ رہی تھی گر وہ غیر مرئی نقطے پر
خاموثی سے ویکھٹا رہا۔اس کے پاس الفاظ نہیں
خاموثی سے ویکھٹا رہا۔اس کے پاس الفاظ نہیں
خاموثی ہے ویکھٹا رہا۔اس کے پاس الفاظ نہیں
خاموثی ہے دیکھٹا رہا۔اس کے پاس الفاظ نہیں
خاموثی ہے دیکھٹا دہا۔اس کے پاس الفاظ نہیں

" فیک ب آپ سیل مند کر تماث

(5800-519)

پابندی لگائی جارتی ہے۔اُن کو کمپنی دینے کی غرض

المجلی ہے جس کیوں اپنی رو بنین خراب کروں ۔ جب یہ

ان کا اپنا گھر ہے تو انہیں ہرروز کیوں غیروں کی

طرح پروٹوکول کی ضرورت پرتی ہے۔' وہ

الماری کھول کر کپڑے تکا لئے گئی کل کے لیے۔

الماری کھول کر کپڑے تکا لئے گئی کل کے لیے۔

الماری کھول کر کپڑے تکا لئے گئی کل کے لیے۔

الماری کھول کر کپڑے تکا لئے گئی کل کے لیے۔

الماری کھول کر کپڑے تکا لئے گئی کل کے لیے۔

من آنے کے وقت پر اپنے میکے نہیں جاؤگی۔ یہ می کا

آرڈ رہے۔ لائٹ بند کرو۔ وہ غصر میٹی کرتی رہ گئی۔

الماری کی میٹی کی کہ سے میٹی کھی کے دور کی میٹی کی کہ سے میٹی کی کہ سے میٹی کی کہ سے دور کو کہ کہ سے دور کو کہ کہ سے دور کو کہ کہ سے دور کی کہ سے دور کو کہ کو کہ کی کہ سے دور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کے دور کو کہ کو کو کہ کو کھو کر کھو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھو کر کھو کو کہ کو کو کھو کے کو کھو کہ کو کو کہ کو کہ

المند البوآخرى نظر ديكوليس بحدده تو تبيل المند البوآخرى نظر ديكوليس بحدده تو تبيل المند البيل المند البيل المن البيل البيل المن البيل الب

ے دہ اب تک خود انجان ہو۔''

'' کیا ہوا دادا ابو .....''آ ہٹ پر دہ متوجہ ہوا۔
'' ہم آپ کی امانت لے آئے ہیں ایاز صاحب! ہمیں معاف کیجیے ذرا در ہوئی۔'' منیر کہدرہ جے خیب کو بچھنے میں در گی اور پھر دہ جیران ہوتا چلا گیا۔

کے دریافد وہ لوگ لونگ روم میں موجود تھے۔
'' ہم دراصل اپنی بیٹی لیزا کی شادی کا کارڈ وسے آئے گئے اس آپ کو استان کے بعد ہم دوسرے معاملات طے کریں تھے۔اب آپ کی

''نبیں بس مع کالے بھی جانا ہے ۔۔۔۔۔ بھیر بھی آگئے ہیں نکلی ہوں میں بھی۔' سانے چہرے پر چھائی محکن کو کھر چنا چاہا۔ وہ گھر آئی تو سنائے نے اُس کا استقبال کیا۔ وہ خاموثی ہے اپنے کمرے میں آگئی جہاں بھیر بستر پر لیٹا تھا۔ میں آگئی جہاں بھیر بستر پر لیٹا تھا۔ ہوکر چلی گئیں۔''

" پھر ہم بھی علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ یہ طور طریقے شادی کرنے سے پہلے بتادیے۔ دھوکہ دینا بھی شاید آپ لوگوں کے طور طریقوں میں ہی شامل ہے۔"

'' ابتم بحث کررہی ہو ..... وہ بڑی ہیں، انہیں کافی قربانیوں کے بعدید آزادی ملی ہے کیا وہ اب اپنے بچوں کو لے کر چند کھنٹوں کے لیے یہ تفریح نہیں کر گئی۔''

'' عمیر ....! میں نے اُن کے آنے پر اعتراض نہیں کیادہ جب جاہے آئی اور خواہ دہ ادھر ہی رہیں لیکن میرے آنے جانے پر کیوں فلائٹ اُو جا چکی ہوگی۔ کیونکہ ایک اہم فروکو مجول آپ بے فکر رہیں۔ ظلاون سب حقیقوں سے رہے تھے آپ اس لیے اب تنگی ہے اپنے وطن واقف ہے۔ روانہ ہونکیس گے۔

> لیزاکی شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ' خبیب ملک نے فرصت سے زینی سے پوچھا۔ ایک دوسرے کی معافی تلافی کے سارے مراحل سے گزر کروہ دونوں آنسو پونچھ کر لیزا کو خراج تحسین پیش کررہے تھے۔

> > A .... A

کہنا چاہ رہی ہو؟'' وہ اس کی صاف گوئی پر برہم ہوئے۔صرف اتنا کے خلدون کی شادی اپیا ہے نہیں، مجھ سے ہوئی چاہیے۔ میں اور خلدون پسند کرتے ہیں ایک دوسر کے و۔'' '' تم یں شہر میں میں میں این مٹن کا رہے ما

" تم ہوش میں ہو، میں اپنی بیٹی کا سودا ردوں؟"

'' کتنے افسوں کی بات ہے اپیا کے بارے میں یہ خیال آپ کونہیں آیا۔''اے باپ کی تھلی منافقت سے دکھ پہنچا۔

'' زینب جانتی ہے؟'' اُن کے پاس اسکی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔

'' نہیں ..... انہیں فی الحال یہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ ایک دم سے اس پر یقین نہیں کریں گی۔اور جہاں تک بات ہے سووے کی تو

یہ بالشت بھر کی لڑکی اپنے باپ سے بھی زیادہ تیز نگلی تھی۔ وہ خاموثی ہے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ جیسے' آگے کیا کرنا' ہے کے لیے لائحہ ممل تیار کررہے ہوں۔

''سب کھٹھیکہ ہوجائے گاڈیڈی۔۔۔آپ پریشان نہ ہوں۔'' وہ اُٹھ کر اُن کے گلے لگ گئی۔ میرے اپنے سینے سے گلے اس کے سراپنا چہرہ نکالیا۔ وہ خود کو بھی باور کرار ہے تھے کہ سب پچھٹھیکہ ہوجائے گا۔ پچھٹھیکہ ہوجائے گا۔

اور پھر ہے تی پہلی بارتو ہوئی ہی تھی گر آخری بارتیں ہے۔ بارئیس ..... تلخیوں اور بد ترکیوں کا پیسلسلہ بڑھتا ہی رہاحتی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ وہ کا بح سے بے وجہ آف نہیں لے سمی تھی ، اسے گھر سے باہر بغیر اجازت کے قدم رکھے اجازت نہ تھی۔ اس کی تخواہ پر اُس کا شوہر تن نہیں جماتا تھا گراس کا اپنا بھی کوئی تن نہ تھا اور وہ جو با تیں کرتی تھی الیے شوہر کو جو تے لگا کر سیدھا کرنے کی تو وہ سب خواب ہوئیں۔

اس نے اپنی طرف سے ہرممکن کوشش کر کے د کیمہ لی حالات کو بدلنے کی .....کین شاید ہوائیں اُس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھیں۔

عبدل کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد آر در ملا کدا ہے اپنی جاب پر جانا چاہیے جبکہ وہ چھٹیاں لے کرخوب سارا گھو سنے کا ، امی کے گھر رہنے کا ارا دہ رکھتی تھی ۔ اور وہ جو دعویٰ تھا کہ اس گھر میں کوئی کسی کے معاطمے میں دخل نہیں دیتا تو دو مہینوں بعد ہی وہ بھی جھوٹ ٹا بت ہوا۔ ہر معاطمے میں سب سے پہلے رختہ ڈالنے والی تو طرف ڈراپ کردیں ،مہمانوں کے آنے ہے پہلے آجاؤں گی۔'' ''عماری شمیر میں میں میں دون

''عبدل وہ گھر میں رہے گا اکیلا؟'' '' تو جب میں جاب پر ہوتی ہوں تب بھی وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔'' اس نے دو بدو جواب دیا تو عجیر خاموش ہو گیا۔

'' بحث نہیں کرو زخل ..... پھر بھی چلی جانا ..... پلیز نا۔'' وہ یونہی اے ٹال دیتا تھا بھی غصے سے' بھی بیار سے اور بھی سراسر نظر انداز کر کے ....زخل منہ بسورتی چپکی بیٹھی رہی۔ کر کے ....زخل منہ بسورتی چپکی بیٹھی رہی۔

کلاسسہ کی اس کے اس کا کہ کا کے گئی ہے۔ آئی گئی ہے۔ آئی اسے ایک سروری کا م بھی نیٹا نا تھا، عرصہ پہلے کا رکا ہوا گا میں نے اپنی پی کا دی سائیل بن کو اوری کا میں سائیل بن کھولا وہ وَ اکومنٹ یو بھی پڑا تھا۔ اسے ری اسٹور کرنے کے بعد اس نے اورین کیا کچھا ہم تر امیم کرنے کے بعد ہیڈ کو کرنے ایک گہری سائس بھرنے کے بعد ہیڈ کو کرنے ایک گہری سائس بھرنے کے بعد ہیڈ کو کرنے ایک گہری سائس بھرنے کے بعد ہیڈ کو کرنے ایک گہری سائس بھرنے کے بعد ہیڈ کو کرنے کے بعد اس کار پر پیکنیشن ایٹر تھا۔ تھے وہ جانے آئے کے بعد اسے بیانسوی ناک خبر بھیر کو سائی ہو گئے تھے وہ جانے آئے کے بعد اس کے نتائے کیا ہو گئے تھے وہ جانے آئے گئے ایک بیان بنتا جا ہی تھی۔

تد بیر محی ۔ وہ اپنے ناور خیالات زرید بیگم تک منتقل کردی اور اُن کا کام ہوجاتا۔ عبدل کا نام، اس کے تعلق نے بیر کیڑے ہر چیزان دونوں خواتین کے تکم سے ہوئی تھی۔ بس اس کو ایک چیز کا اطمینان ہوا تھا کہ غیراس کا ہے وہ واقعثا اس سے محبت کرتا ہے مال اور بہن کے کہنے پر کیے گئے غلط فیلے اور روا رکھے برے رویے کی تلائی بھی وہ فیلے اور روا رکھے برے رویے کی تلائی بھی وہ با قاعدگی ہے کرلیتا تھا۔ گر وہ جو ول بین شروع والی عزت اور احر ام تھا۔ شوہر کے لیے زشل کے والی عزت اور احر ام تھا۔ شوہر کے لیے زشل کے والی عزت اور احر ام تھا۔ شوہر کے لیے زشل کے والی عزت اور احر ام تھا۔ شوہر کے دن ہمت کر کے دائی ہے اس نے پیدر سک لے بی لیا۔

المن سے پیرسمانی سے ایک دومہمان اس سے ایک دومہمان اس کے ہتم ذراان کو دکھے لیتا۔ "ایک بار پھروہ جمان بھیرکے تم ذراان کو دکھے لیتا۔ "ایک بار پھروہ جمیر کے تم پردانت پیسٹی رہ کئی جو دراصل می کا ہوتا تھا وہ خورتو بڑے پیار بھرے انداز سے مخاطب ہوگی تھی میں گارتی ہر گارت اور ہوگی تھی ہو چی تھی ہو جی اس کے دونما ہوتا تھا۔ ان ڈیڑھ برسوں ٹیں وہ اس کھ کی ہر سیاست سے واقف ہو چی تھی۔ جیر اور زخل سیاست سے واقف ہو چی تھی۔ جیر اور زخل سیاست سے واقف ہو چی تھی۔ جیر اور زخل کی ہر اور زخل کی ہر کا میں نگلتے تھے تقریباً ہمیشہ، آئی اس کا اراوہ تھا کہ اس کے شکوہ کر رہی تھیں کہ اس نے مہینوں سے میں کہ اس نے مہینوں سے ملاقات کے لیے بھی چرنہیں لگایا۔

''عاتکہ ہاتی ہیں وہ و کیے لیں گی۔'' ''کول تمہیں کہیں جانا ہے۔'' عیر نے سرسری سے انداز میں اعتراض کی وجہ جانی ۔ ''ہال میں امی کے ہاں جانا چاہ ربی تھی۔'' '' پھر بھی چلی جانا، آج بھائی جارہی ہیں '' پھر بھی چلی جانا، آج بھائی جارہی ہیں

" و پر مل كائ جيس جاتى، جي اي ك

ا میاست کہنا کہتم جبیدہ ہو۔'' اے عام مسی کرتی ہے۔'' لباس میں وکی کروہ ٹھنگ گیا۔ زشل نے اس کی سے '' بردی جلدی د

کیاس میں و ملیم کروہ تھٹک کیا۔ زشل نے اس کی آئیکھوں میں ویکھا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو اپنی بیوی کی کمائی سے رتی بھر بھی سرو کارشیں کیکن بید ساری برین واشنگ، آئیکھوں میں بیخوف اس کی مال کی طرف ہے بھرا ہوا تھا۔

" میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کی ہے بھی

یو چھے بغیر کیونکہ میں نے یہ جاب اپنی مرضی سے
شروع کی تھی اپنی مرضی سے چھوڑ نے کا فیصلہ کیا
اور میرے اس قیصلے سے گھر کے کسی بھی فردکوکوئی
اعتراش نہیں ہونا چاہیے۔" متوقع سوالات کے
پیش نظراس نے تفصیلی جواب دیا عیرکی آتھوں
میں جھا گیتے ہوئے۔

'' تہم میں کی کا پہتے ہے جس آئیں کیا کہوںگا۔''
آپ بھومت کیے گا جس جواب وہ ہوں
آئیں، آپ بس بیا حسان سیجے گا کہ خاموش رہے
گا۔'' عمیر اس کی بات کامفہوم بجھ کرنظریں چرا گیا۔
'' ویسے بھی بیا آپ کے الفاظ تھے کہ میں شادی
کے بعد جیسا مرضی طرز زندگی اپنا سمتی ہوں۔''
'' ہاں مجھے یاد ہے کیکن میں نے رہمی تو کہا تھا
تمارے کھر کا ہرفر دکام کرتا ہے، بلکہ کام کے معالمے

میں جنوئی ہے .....' ''گھر میں رہ کراپے بیٹے کی تربیت کرنا، آپ اوگوں کے نزدیک معمولی می بات ہے، مجھے عرصہ ہوگیا ہے اس گھر کے لان میں بیٹھ کرشام کی چائے ہے ، عبدل کو جی بھر کے پیار کیے نجانے کتنے دن گزر چکے ہیں، ایک میڈ مال کی جگہ تو نہیں لے کئی۔ میرا اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی ہاؤس وائف بن کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخراس بنیادی فرض میں کیا کشش ہے کہ عورت اس فرض ہے کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرخرو

'' بڑی جلدی خیال آ گیا اس فرض کا۔'' عمیرکو موقع مل ہی گیا طنز کرنے کا۔

"آپ کی اس بات کا جواب تو میرے پاس ہے، لیکن اس سے بات بڑھ جائے گی، خیرا گرآپ نے میرے اس فیصلے کی دشمنی میں میرا جینا حرام کرنا ہے تو مجھے ابھی بتادیں، میں سے ہر دو دن بعد کی ذلالت نہیں برداشت کر عتی۔"

''تم آخر کس کی ضد ہے یہ سب کرنا چاہ رہی ہو۔'' جیر کواس کی جرأت پر جیرت ہو کی اور قصہ بھی تا

بھی آیا۔
'' جیر بیس کی سے ضد نہیں کردہی ۔۔۔ کیا فائدہ آئی دولت کا جو آپ کوسکون ہی نہ دولے سکتے۔ جھے ذرا آپ ایما نداری سے بتا تیس پی مشکل فرندگی گزار کر آپ تھک نہیں گئے، آپ کا بھی دل جا ہتا ہے قس ہے آف لینے کو گرمی اور بھائی کے ڈر سے آپ یہ نہیں کرتے۔ اب اگر بھائی کے ڈر سے آپ یہ نہیں کرتے تو اس کو جمثلا نے گابھی مت بلیز۔''

ا اگر مجھے اپنا اور بھرے بینے کا خرچہ خود ہی افعانا ہے ، اپنا پیٹ خود ہی پالنا ہے تو ہیں یہ پابندیاں کیوں جھیلوں یہ نام نہاد رشتے کی ڈور کیوں باندھوں۔ جس میں نہ پیار نہ کوئی نخرہ، نہ بہار، میں ان سب سے الگ ہوکر زیادہ اچھے طریقے ہے اپنے نیچ کو پال سکتی ہوں ، آخر خود مخارتو میں ہوں ، آخر خود مخارتو میں ہوں ، ی ۔''

مجھی پہلے کا کہا ہوانیلم بھائی کا جملہ اس کے ذہن میں لیکا تھا۔ عمیر اس کی بات سے زیادہ انداز پر چونکا تھا۔

''تم کہنااور کرنا کیا جاہتی ہوآ خر؟'' '' کچھ بھی نہیں سوائے ای کے میں نے بہت

برداشت کرلیا ہے اب ایں اپنی مرضی ہے کوئی فیصلیہ کررہی ہوں تواس میں کوئی روڑے شاٹکائے اور نہ ہی اس کو مان کرانقا ما ساری زندگی طعنے تشوں ہے میرااس گھر میں رہناد شوار بنادیا جائے۔'' درنہ سیسی''

''ورنہ جو بھی ہوگا مجھے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں ہوگ۔''وہ سر جھکائے بولی تھی۔ عمیر پچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا جبکہ زنتل وہیں سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔

A A A

'' عبدل! عبدل ....!'' وہ میبل کے پاس سہارے ہے گئر اتھااور زنتل اسے آ وازیں دے كرايخ ياس بلانا حاه ربي تفي وه ايك سال كا موچا تھا اور سارے سے چتا تھا۔ مال کی آواز ر متوجه ہوکر اس نے زشل کی جانب و مکھا اور مرادیا۔ سفید موتول جسے دانت اور شفاف آ تھیں ..... پیفرشتہ سا چرہ،عبدل کی پیدائش کے بعد بھی جاب اور کھر کے جمہاول میں چکی کے آئے کی طرح پس کروہ ان والی متامحسوں نہیں کریائی تھی۔ مگر چھ مہینہ سلے والی اس کی جرأت اور ہمت نے اس کی زندگی کو قدرے خوشکوار بنادیا تھا۔عبدل اب جلدی سے مال کے یاس پنجنے کے چکر میں تیزی ہے قدم اٹھا تا لڑ کھڑار ہا تیا کہ آخرکومنزل کے قریب چینجنے تک اس کی مال تھی نااے سنبیالنے کے لیے، اُس کا فون نج رہا تفاعبدل کوصوفے پر بٹھیا کراس نے اے ثوائز پکڑائے اورفون کینے چکی گئی۔

"بى فرسك كلاس تم سناؤ كيام صروفيات بين آج كل-" " ج كل -"

'' کچه مت پوچهو زنتل وه مخض برا خبیث نکلا، نجانے بیل کیے اس کے چنگل میں آگئے۔ دہ

توہر دوسری لڑکی کو اپنی وقت گزادی کا نشاند ہو نے۔'' کا عادی ہے۔ ذکیل کمبخت کو چھوڑ ویا میں نے۔'' نعیمہ کی ہاتوں نے اسے بھی پریشان کر دیا۔ '' چلو ہروقت پیتہ چل گیا اگر شاوی کے بعد پیتہ چلتا تو اور بھی نقصان ہوتا ، اب آنتی ہے کہو تمہارارشتہ دیکھے کرشادی کرادیں جلدی سے یا میں ہات کروں؟''

ی کے بیات در انتہاں ہونا تھا زنتل ہو چکا ، شادی ہوجانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ای نے بلوایا ہے چھالوگوں کو اگر مجھے پیند آگھاتو تھیک ورنہ میراایک کولیگ ہے کب سے مجھ پر فلیٹ ہے ورنہ میراایک کولیگ ہے ک

بے جارا پختص بھی ہے۔'' ''میاوتم من رہی ہو۔''' نون بند ہو چکا تھا۔ وشل مزید یا تین نہیں من سختی تھی اس کی ۔۔۔۔ اس نے ہاتھ پھیر کر چرسے پر پھیلی سنتی کو کر چنا جا ہا۔ نجانے یہ شکوہ بجاتھا کہ نہیں'' معاشرے میں مورت کی عزت نہیں۔' وہ کس کومور والزا مختمرائے ذخل سوچتی رہ گئی۔۔ دہ کس کومور والزا مختمرائے ذخل سوچتی رہ گئی۔۔

سردی ایک بار پھرائے ساتھ وصد کی شدید لہر اپنی تھی۔ فلک کے کناروں پزشام کا اندھیرا جھاچکا مزدور طبقہ اپنی دن بھر کی خون پینے کی کمائی دیباڑی مزدور طبقہ اپنی دن بھر کی خون پینے کی کمائی دیباڑی کی مزدور طبقہ اپنی دن بھر کی خون پینے کی کمائی دیباڑی داخل ہو چکے۔ آج کے دن کی مشقت تمام ہوئی۔ رات اپنے ساتھ آرام کی چاور لائی تھی، تا کہ اُسے اوڑھ کر ایکلے دن کی جفائش کے لیے تو انائی حاصل اوڑھ کر ایکلے دن کی جفائش کے لیے تو انائی حاصل ہو سکے۔ تمین مسافر اپنے وطن کولوٹ آئے ، اُن کی مزل ، اُن کا مسکن یہی علاقہ تھا۔ ایاز صاحب کی مزل ، اُن کا مسکن یہی علاقہ تھا۔ ایاز صاحب کی عرصے بعدائی گاؤں کی فضا کوموں کر دہے تھے، کتنے مرسے بعدائی گاؤں کی فضا کوموں کر دہے تھے۔ کتے مرسے بعدائی گاؤں کی فضا کوموں کر دہے تھے۔

ا' ان اب بھی کی جاب کے خلاف نہیں ہوں میری سوج کہ بچے تھیقتیں میری سوج کہ بچے تھیقتیں میری سوج کا تی تی تی ہوں سمجھ آگئی ہیں۔اور آئندہ اگر بھی مجھے ضرورت پڑی خدانخو استہ تو ہیں کرلوں گی۔ جاب صرف گھر سے باہرنکل کر گدھوں کی طرح کام کرنے کو ہی تو نہیں باہرنکل کر گدھوں کی طرح کام کرنے کو ہی تو نہیں کہتے ۔'' وہ نیلم اور فردوس کو دیکھتے ہوئے اپنا موقف بتارہی تھی۔

'' بالکل ٹھیک کہا۔۔۔۔۔ یہ بات

Understood ہے کہ کوئی بھی کام چھؤٹا یا ہڑا

نہیں ہوتا، یہ تو اس کام کو اختیار کرنے والے کی

فطرت پر مخصر ہے کہ وہ اے دنیا کے سانے کیے

پیش کرتا ہے۔ اور تمہاری سوچ جیسی بھی نیو زشل

اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں وقت پر اس چیز کا انداز ہ

ہوگیا کہ تم کب ، کیمے کیوں اور کیا چیز کھور ہی ہواور

اسے کیمے دوبارہ حاصل کرتا ہے۔'' فردوس نے کہا تو

زشل آیک بار پھر کھلے دل سے مشکرادی۔

زشل آیک بار پھر کھلے دل سے مشکرادی۔

''ماہرہ اور عزیر کہا تک تمیں گے؟''

'' رات کھانا چھو ہوگی طرف ہی ہے اُن کا کل تک ہوگی واپسی تم تو سیس ہو، ہوجائے گ ملاقات۔''

الممم مفيك ب

''جب سے عزیر کو فار ماسیوٹکل کمپنی میں جاب ملی ہے اس کے سسرال والوں کی طرف ہے دعو تیں ختم نہ ہونے میں آ رہی تھیں۔'' فردوس بیگم اندر لاؤنج میں چلی گئیں تو نیلم نے اسے داز دارانہ انداز میں بتایا۔

''اییا کیول۔''زنتل کواچنجاہوا۔ '' اُن کا خیال تھا کہ عزیراپی والدہ کے ساتھ بوتیک پر ہی رہے گا ساری عمر ……بس پھرخدشات شروع ہوگئے اُن کے، مائرہ نے الگ ماحول میں پریشانی پھیلائی ہوئی تھی۔ اب جب اتن اچھی نین ، خیب کی بینائی بن کراس کے قدم ہے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ خبیب کے ہاتھوں میں وہ نازک ہیرے کی انگوشی د مک رہی تھی۔ ہرشے اپنے وقت پر ہور ہی تھی۔ دا دا الوعر سے بعد اپنے اندر خوشی کی بے شار کو نبلیں پھوٹی محسوس کررہے تھے۔ مسج کا بھولا شام کو ہر وقت لوٹ آیا تھا۔ اس علاقے کی ہر شام یو نہی ہوتی تھی۔ یہی اس گاؤں کی خاص بات تھی اور یہاں کے باسیوں کی بھی۔

\$ ... \$

ہوں ویلیا کی گا بی بیکس پوری ویوار اپنی پناہ میں اضافہ کررہی تھی۔ پیڑ میں اضافہ کررہی تھی۔ پیڑ پر گئے ہرے ہے بیلے ہوتے کیموں کی ہلکی ہلکی مہک ہوا ہو اور اپنی مہک ہوا ہو اور اپنی مہک ہوا ہو اور اپنی تھی۔ آج عرصے بعد اس کے آنے پرلان میں شام کی چائے گا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نے پرلان میں شام کی چائے گا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نے پرلان میں جان ہو؟ "فردوں ایک بار پھراس کے اچائے گئے ایسے مصطرب ہوگئی تھی۔ کے ایسے مصطرب ہوگئی تھی۔ کے ایسے کی جائی اس کی میں واقع ہی بات کی میں واقع ہی میں میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کے لیجے کی سچائی اس کی میں ہوں۔ " اس کی میں ہوں گیا تھا ہوں گیا ہوں گیا

'' پیتہ ہے ہیں نے نیکم بھائی سے کہاتھا کہ جب میرے فیصلوں میں گائی کوئی بھی بات میرے لیے اعصاب کن ثابت ہونے لگے گاتو میں فوراً اس کے مخالف رومل کر دں گی۔'' وہ چکن رول کھار ہی تھی۔ '' کیا مطلب۔'' فردوس نے پہلے زننل اور پھر ساتھ بیٹھی نیلم کی جانب دیکھا۔

ا مند ما من بو ب ریسات '' ہاں مجھے یاد ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں جلد ہی احساس ہوگیا، آب آپ پریشان مت ہوں بالکل بھی ای، ہماری زنتل بہت مجھدار ہے۔'' نیلم نے بھی جائے کا کپ اٹھایا۔

WWWPA COM

لمرے کے در وولوارے باہر نکی ، مجرونوں تک رایک جنگی محاذ ہی بنار ہا. '' پیاڑی تو بڑی تیزنگلی'' عا تکہنے دل کی جلن

''اس گھر میں میری اجازت کے بغیرآج تک كُونَى فيصلهُ بين موسكا\_''زرينه بيكم كوسمجھ نه آئي ہے کی بیوقوئی پرایناسر پھوڑے یا بہوکو بالوں سے پکڑ کر کھرے یا ہرکروے۔

" ہمارا بھائی ہی سیدھا ہے جورو کا غلام بیوی كون نداني مرضيان كري- الويد آني آئي و عِیر کی برین واشنگ کزنے لگی۔ لیکن اس بار رفتل ابراہیم نے بھی ابت قدی ہے ذیے رہے کا فیصلہ كما ہوا تھا ليذا عيرسب بانوں كے جواب ميں خاموش ر با اورای میں بہتری تھی۔سوشر پیندعناصر دهرے دهرے كمزوريزنے لكے اور اپے حالات میں مصطفیٰ حیدرا یک بھوٹی بسری یا دے بھی کہیں دور جاچکا تھا زنتل کے لیے ۔۔۔۔ پتھر یلے راستے پر چلتے ، گرتے ، سنجلتے ، اس نے منزل اور سکون دونوں

کچھلوگ جنوں کی راہ پر چل کر جلد ہی منزل کا نشان یا لیتے ہیں۔ اور کہیں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کونفس کے دائرے میں قید سراب کے پیچھے بھاگ کرا پنا ہرراستہ کھوٹا کر لیتے ہیں۔منزل کا تو سوال بی پیدانہیں ہوتا ایسی صورت میں ...... نعمه افضل جیسے لوگ، جو اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں اہے ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی بے قدر و قیت جان کر کھیلتے رہتے ہیں۔ مگرسب سے زیادہ نقصان خودکو ہی پہنچاتے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں احساس بہت درییں ہوتا ہے بهت ديريس.. پوسٹ میں ہے تو مائزہ اور اس کی امی بھی خندہ پیشانی ے کتی ہے۔ ''نیکم ہنتے ہوئے بنار ہی تھی۔ مکر زفتل تھیکی مسکراہٹ کیے خاموش رہی۔

" کچھنیں ،بس میں بیسوچ رہی تھی کہ کیا میں واقعی آپ لوگوں سے اتنا دور ہوگئ تھی ،اس گھر میں کیا کچھ ہوتار ہا۔ مجھے پیتہ ہی نہ چل سکا۔'

'' اوہوزنتل حد کرتی ہواتی بھی کوئی بات نہیں ہوگئی،سب ٹھیک ہےاب تو .....جھوڑ و، پچھلی باتوں ا کھور کے جاتے راستوں پر چلنے کی تیاری کرو۔وہ كتي إلى ناديرآ يدورست آيد،اب تقريباتم آته اه بعد آئی ہو، کانی عرصے بعد ہی سہی مگر سی خوشی تو النے سنگ لائی ہونا۔''

" مُعْيِكُ اللَّي بِين بِعالِي آ بِ- " " پھو ..... يو عبل نے جھے مارا سے " لاؤنج كا دروازہ کھول کر فاطمہ بھاگتے ہوئے آئی اور این باری می آواز میں عبدل کی شکایت کرنے گئی۔

" اوه..... ميري جناره! المع ميس ابھي يوچھتي ہوں اس نے فاطمہ کو کیوں مارا ہے۔ کہاں ہے وہ اے بلا کرلاؤ۔' زنتل نے اے رومی مفالیا۔ " ركو! يهلي مجھے ايك ياري لو لينے دو۔ " وہ كور

ے ارتے لی تو زمل نے اس کے یا میں گال پر پیار کیااور پھروہ تیزی ہے اُٹر کر بھاگ گئے۔

" لڑ كے لڑ كے ہى ہوتے ہيں، چھوٹا ہے اس ہے پھر بھی رعب جما تا ہے۔''وہ ملکے تھلکے انداز میں

شایدلڑکوں کو قدرتی طور پرغمر کے ہر حصے میں ای طاقت کا اندازه ہوتا ہے۔'

" موسكتاب " زنتل في كند مع اچكائے A ..... A

زنتل کے جاب جھوڑنے کے نصلے کی خرج

# افسانه معمامغر

## مهرمه كي عيد

ارسلان ناہید چچی اورنوفل کے ساتھ مہرمہ بھی جیپ کی جیپ رہ گئی۔انہوں نے رہتے ے صاف انکار کردیا اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں مہرمہ کے معصوم ہے خواب چھنا کے سے ٹوٹے تھے۔ تب سے نوفل نے گھر آنا پالکل بند کررکھا تھا مگر جاوید

> عید کا خوار ایبا تہوارے که عید کا نام سنتے ا ا يكدم خوش ائل ليث يس لے ليتى ہے۔ چوٹے بڑے سب بہت پر جوش نظر آتے ہیں ید کے ون کے کیے انہیں شاپنگ کی فکر بھی

مبرمه بھی الیما ہی تھی۔ سارا سال عیدوں کا انتظار کرتی کہ جب سب مل کر ساتھ میٹھتے تھے۔ مبر ساور نوقل کے کریالکل ساتھ تھے۔ با تیں کھانا پینا' ہلا گلا بڑے چھوٹے سب کا ایک ساتھ ہونا اے بے حد پسند تھا۔چھوٹوں کوعیدی وینا بڑوں سے عیدی وصول کرنا یوں پیپیوں کی تو اے کوئی کی نہیں تھی مگر عیدی لینے کا تو اپنا ہی مزہ بنال-

> عید کا کام مثلاً کھانا کیڑے پر لیں کرنا وہ عید ہے ایک رات ہی پہلے سب ریڈی رکھتی اور پھر عید کے اگلے تین دن بغیر کام کی ٹینشن کے خوب انجوائے کرتی۔

> مكر اس بار ايها كي منبيل تفا\_ اس في رمضان کے تمام روزے رکھنے کے بعد دھوم

وهام سے عید الفطر منائی تھی مگراب عید الاسحیٰ کے لیے وہ پُر جوش نہیں گی۔ جس کی وجہ شاید اس کا كزن تعانوفل ارسلان .....!''

مهرمه ایک زم مزاج وخوش مزاج لژکی تھی۔ ہر کی سے جلد کھل کی جانے والی، نوقل ارسلان اس کے پچاارسلان اور چی نامید کا اکلوتا بٹا تھا۔ وونوں کے تھروں کے درمیان ایک و یوار تھی جس کی ایک طرف نوقل اور دوسری طرف مبرمه کا گھر تھا۔ مگر چندسالوں پہلے دیوارکو پیج ہے تو ژکر ورمیان میں دروازہ لکوادیا گیا تھا جس سے دونوں فیلی کا ہر وقت ایک دوسرے کے گھر آنا جانالگار ہتا تھا۔

مہرمہ کے والد جاوید صاحب اپنا کاروبار چلاتے تھے اور اس کے بھائی روحیل نے بھی اب والد کا کاروبارسنجالنا شروع کردیا تھا جس ہے ان كا گھرانہ خوشحال تھا۔

جبکه ارسلان صاحب کی وایڈا میں نوکری

تھی۔ نوفل اپن تعلیم کمل کر چکا تھا اور اب اس کا ساحب کے کھرانے کی طرح خوشحال نہیں تھا۔ مگر وہ ان ہے بہت زیارہ کم ترجمی ہیں تھے۔ اراده جاب کا تھا۔ ارسلان صاحب کی شخواہ ہے کھر کے سارے كويا ارسلان صاحب كالمحرانه جاويد



اخراجات ہی پورے ہوتے اور باقی پورامہینہ بھی اچھا کر رجا تا۔ ارسلان صاحب کے پاس سیونگ بجهنبين تفى اوريبي بات جاويد صاحب كوسخت نا گوارا گزرتی تھی۔

☆.....☆.....☆

الكي صبح حب معمول مهرمه كي آ تكهداي حجبوتي ی چڑیا کی چیجہا ہے کھی تھی۔جس کی آوازیر وہ ہرروز جا کتی تھی۔ یہ چڑیا چند ماہ پہلے سے ہی مبرمہ کی کھڑ کی کے ساتھ والے ورخت پر اپنا کھونسلا بنا چکی تھی۔

اورتب سے مہرمہ کو مجھی الارم لگانے کی ضرورت ولي نبيس آئي تھي اور چريا مسلسل اس وقت تک بولتی رہتی جب تک مہرمہ اُٹھ کراس کے محوض مل دانه ياني ندوالتي \_

ال منتج بھی اس نے مسکراتے ہوئے اپنا کام كيا اور منه دهوني بابرآ كئ - جاديد صاحب جائ کے ساتھ اخبار پر نظریں دوڑار ہے تھے مہرمہ کو

ے تہاری تاریاں تظریس آر میں؟"انہوں نے یو چھا۔

مهرمه انهیں ویکھ کر رہ گئی۔ زندگی میں یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو ہوتی ہیں جوانسان کو کچھ بل کے لیے ہی سہی مگر ان کے و کھ تکلیفیں ضرور بھولانے پر مجبور کردیتی ہیں اور زندگی ہیں تو جتنا وقت بھی ملتا ہے ہلی خوثی گزار لینا جا ہے یہی اصل مره بزندگی کا۔

بس یایا ول نبیں کرتا۔ مہرمہ زیروئ مسکرائی جاويدصاحب حران ہوئے۔

'' اچھا آج میں بکرا لینے جار ہاہوں بتاؤ کس رنگ کا ہو؟'' جاوید صاحب نے دوسرا سوال کیا

کیونکہ ہرسال مہرمہ اور نوفل ہی فیصلہ کرتے تھے كه بكراسفيد بالون والايا مجبورے والوں والا ہويا پھر کا لے بالوں والا ، مراس بار نوفل ان کے ہال

'' جو آپ کو پیند ہو یایا....'' وہ کہہ کر اٹھ کئی۔ جاوید صاحب ہرسال بکراعید کے ایک ماہ یہلے ہی لے کر پورا ایک ماہ اس کی و کیھ بھال کرتے پھرعیدالاسی پرقربان کرتے تھے۔

اوراس بورے ماہ توقل اور مہرمہ بکرے کو بورا یورا انجوائے کرتے تھے اس کے ناز نخ نے الفات\_

اس بارسب مختلف تفاكه جوا ميجمه يون ناميد چکی اور ارسلان جا جوگومبرمه بهت عزیز تھی اور گھر ہی کی بات تھی سوانہوں نے نوفل کا رشتہ ہمر مدے کیے چین کرویا۔

لوطل اور ممرمہ بھی اب ایک دوسرے کے لیے بچپین ہے ہی دل میں رکھنے والی فیلنگر کو سمجھ م سے کہ وہ دونوں ایک دوس ہے کو پند کرتے "مراس بار کی کیابات ہے عید کے حوالے سے مگر جاوید صاحب تو متھے ہے اکو کو سے

میں اپنی لاڈ لی بٹی جے میں نے شنراد یوں کی طرح بالا ہے اسے ایسے کھر میں رخصت کر دوں تا كه أس كالمستقبل تاريك موجائ اور تولل كا بھی پیتہیں کہ جاب لگتی ہے یائبیں پھرتمہار ہے کھر

کیاتم جاہو گے اپنی اکلوتی جھیجی کے لیے کہ وہ اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جیئے۔ جاوید صاحب بڑے بھائی تھے ارسلان کے ای لیے بغیر کلی لیٹی میں رکھے کہا۔

ارسلان ناہید چی اور نوفل کے ساتھ مہرمہ بھی جیپ کی جیپ رہ گئی۔ کھاتے ہوں ہمارا تو فرض ہے ناکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اچھا کھانا ہی کھلا دے۔' جادید صاحب کا انداز غلط نہیں تھانہ ہی اُن کے دل میں کوئی غرور تھا گر ان سے لفظوں کا چناؤ غلط ہو گیا تھا۔

'' یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟'' پیچھے کھڑی ناہید چچی نے دھوال دھوال ہوتے چبرے کے ساتھ یو چھاتھا۔

زندگی میں کوئی چیز اتن تیزی ہے انسان پُراٹر کرکے اے چیرتے ہوئے لیولیونہیں کرتی جتنا ایک انسان کی زبان ہے نکلے الفاظ کرتے میں

یں اوراپوں کی یا تیں تو اس توک دار تیر کی طرح ہوتی ہیں جوسید صادل پر اثر کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم ان سب باتوں کو بھلا بھی دیں مگرتب بھی وہ تیرہم نہیں نکال پاتے جو ہمارے دل میں سور ہو رہو تر ہیں

پیوست ہوتے ہیں۔ '' اربے چھ تیس اس'' جاوید صاحب مسکراکران کی طرف بڑھے۔

' بس بھائی ساحب بیں جان کی آپ کا مطلب بیں ہے شک ہم آپ جتنے امیر نہیں آپ جتنا اچھا کھاتے اوڑ ھے نہیں مگر ہم اتنے بھی کمی کمین نہیں کہ آپ کے ہاں اچھا کھانا کھانے کے لیے آتے ہوں۔''

ناہید چی کی آتھوں سے آنو جاری ہوگئے۔درست کہتے ہیں لوگ بھائی صاحب کہ غریب تو اللہ کی کوبھی نہ بنائے۔

ناہید چی کی آ واز بھرا چی تھی تب تک سب اکٹھے ہو چیکے تھے وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ساتھ میں نوفل اور ارسلان چاچو بھی ..... میں مدا چھے رہے گئی ایک بار پھر سب الث ہوگیا انہوں نے رہے ہے صاف الکار کردیا اور
اپی خوبصورت آگھوں میں مہرمہ کے معصوم سے
خواب چینکا کے سے ٹوٹے تھے۔ تب سے نوفل
نے گھر آنا بالکل بند کررکھا تھا گر جادید صاحب
اینے فیصلے سے ایک انچ نہ ہے جس سے دو
فیملیاں الگ ہوتی نظر آری تھیں۔
شیملیاں الگ ہوتی نظر آری تھیں۔
شیملیاں الگ ہوتی نظر آری تھیں۔

أى شام سفيد رنگ كا موثا تازه بردا سا بكرا لان مين آگيا۔

من میں جی اور ارسلان چاچوبھی ساری تلخیاں محولائے انہیں مبارک باودیئے تھنچے چلے آئے۔ مہر مدانہیں دیکھ کر بہت خوش ہو کی تھی۔ گویا فاصلے تو سمٹے تھے۔

سب لوگ وہیں لان میں بیٹھے یا تیں کررہے تھے جب نوفل نیلے کلر کے شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح دکمش دکھتا آگیا تھا۔

مجے در بکرے کے باتمی کرنے کے بعد وقل نے کہا۔

''مہرمہ میں نے عاب کے لیے ایک دوجگہ انٹرویو دے رکھا ہے۔ جمجھے بہت المید ہے کہ اُن کی طرف سے جلد ہی کال آئے گی۔ میں تمہیں پالوں گا مہر، کسی اور کانہیں ہونے دوں گا۔ تم فکر مت کرو۔'' وہ بہت اپنائیت سے کہنا مہرمہ کو نے سرے سے المید کے دیے روشن کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔

عید ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب آتی جارہی تھی۔ پاپا آستہ ہے اٹھے اور ای جو کہ پکن میں چی ، چاچو کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ پکن کے دروازے میں کھڑے ہوکر کہا۔ ''بیگم پکھا ہتمام کرلینا بھائی کتنے دنوں بعد آئی ہیں۔ ارسلان تھی ہے گھر میں تو نجانے کیسا مار الشخي الله والم عبد الأخي الك وال يملي وال كيا تقار

عید میں پندرہ دن رہ گئے تھے۔ مہرمہ بے دلی سے تیاریاں کررہی تھی۔اور بٹی کے جذبات سے انجان جاویدصاحب اس کارشتہ طے کرنے کا سوچ رہے تھے۔

کہتے ہیں کہ دولت الی چیز ہے جو کچھاور نہیں دیکھتی جاوید صاحب کو بھی صرف دولت نظر آ رہی تھی بیٹی کی خوشی نہیں۔

جاوید صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو چاہتے ہیں کہ اُن کی بٹی امیر سے امیر گھر میں بیاہ کر جائے جہال اسے کی چیز کی کی نہ ہو مگر وہ بیہ نہیں سجھنا جانتے تھے کہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جاتیں۔

عید کے دن قریب آگئے تھے۔ مہرمہ بھی
تقریباً سارے کام ممل کرنے والی تھی۔ عید کے
ایک روز پہلے اُن کے خاندان سے اس کے کچھ
گزنز ، فرینڈ زوغیر ، اُن کے خاندان سے اس کے کچھ
جاوید صاحب موج رہے تھے کہ عید کے
دوسرے دن مہرمہ کی مگنی رکھ دیں۔ وہ مہرمہ کی
شادی اپنے پرانے دوست کے بینے سے کررہ
تھے جواُن سے بھی بڑھ کررئیس تھے۔

کٹی بارانہوں نے محبوس کیا کہ مہرمہ جیسے ان سے خفا ہے گر انہوں نے اگنور کردیا کہ جب شادی کرکے وہ اُن کے ہاں جائے گی تو اپنے پاپا کی احسان مند ہوگی انہیں کیا پتہ دلوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔

جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ دولت کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے اور جہاں دولت کا غرور کیا جائے وہاں محبت نہیں ہوتی۔

'' مہرمہتم صفدر سے شادی پرخوش رہوگی وہ تمہیں کی چیز کی کی نہیں ہونے دے گا دیکھو بیٹا میرے ایک جاننے والے کی بیٹی کی شادی امیر گھرانے میں ہوئی گر پھر بھی وہ وہاں ایک ایک چیز کے لیے ترسی ہے میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو۔''

اُن کی بات پر مہرمہ نے جرت سے انہیں دیکھا تھا وہ خود اپنے منہ سے حقیقت بیان کر گئے تھے گرسمھے نہیں تھے۔

'' پاپا آپ جہاں جا ہیں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گر پاپا۔۔۔' وہ اُس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے '' گُر'' پر چونکے جب ایک لائی بیاہ کرسرال جاتی ہوئے اگر اُس کے نصیب میں خوشحال زندگی گزار نا لکھا ہوتا ہے تو وہ سب اے خوشحال زندگی گزار نا لکھا ہوتا ہے تو وہ سب اے غریب سبرال میں بھی لل جاتا ہے۔

اور جس لڑی کی زندگی میں فقیرانہ زندگی گزارنا لکھا ہوتا ہے ناتو وہ چاہے جینے ہی امیر سسرال کیوں نا بیاہ کر چلی جائے وہ فقیرانہ زندگی ہی گزار نے پرمجبور ہوجاتی ہے کیونکہ یہ قسمت کا لکھا ہے جے کوئی نہیں بدل سکتا دولت بھی نہیں۔

اسپاٹ انداز میں کہتی مہرمہ انہیں زندگی کا وہ سبق سمجھا گئی تھی۔ جسے سمجھنے میں اُن کی پوری زندگی گزرگئی تھی اور بیشک زندگی میں بھی بوی سی بوی بات سمجھنے کے لیے ایک لیحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بوی بات سمجھنے کے لیے ایک لیحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

عیدے ایک دن پہلے سب کزنز اور فرینڈ ز اُس کی طرف آئے تھے۔ خوب ہلا گلار ہا اور نے ہاتھ آگے کیا تو پاپائے مشکرا کرنوفل کا ہاتھا ہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کرنٹ کھا کر چیھے ہوئی سب نے قبقہہ لگایا۔ پاپا اُٹھ کر اس کے قریب آئے۔

"مربینامیں در سے بی سمی مرسمھ بی گیا کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں اور پھر یہ بیٹیوں کا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ اس کے جصے میں کتنی خوشیاں آتی ہیں۔

بیٹا نوفل کی بہت اچھی جگہ جاب لگ گئی ہے گر میں اس وجہ ہے تم کونوفل کونہیں و رہا کہ اُس کامنتقبل روش ہے۔ بلکہ اس لیے کہ زندگ میں سب بچھ دولت نہیں ہوئی ۔ تمہاری باتوں نے میری آئیسیں کھول ویں اور اب بیتمہارا تختہ ہے نوفل .....''

پاپائے بہت محبت سے اسے کہتے ہوئے اُس کا ہاتھ دو بار ونوفل کے ہاتھ میں دیا جسے نوفل نے تھا کر اس میں ایک نفیس انگوشی پہنائی اور منہ کھولے کھڑی مہرمہ کا ہاتھ نری سے دیا کر چھوڑ

یلے وہ شرمائی گرمشگرا دی۔ جاوید ساحب کے ساتھ سب باتوں میں مصروف تھے۔ جادید صاحب کے چہرے پر عجیب سی طمانیت تھی جیسے آج اُن کا بوجھ اثر گیا ہو وہ پُرسکون لگ رہے شتہ

مبرمہ کی تو گویا اصل عید ہی بہی تھی۔ عیدالاصحیٰ کا مبارک دن اُن کی زندگی میں سب پچھٹھیک کر گیا تھا۔اس عید پر ملنے والا عیدالاضحٰ کا تحفہ' بلاشہ تمام عیدوں سے بڑھ کر تھا۔اس کی عیدیا دگار ہوگئی تھی اور اس کے دل سے ایک سدا تکلی۔'' عیدالاضحٰ مارک .....'' رات کے سب والی اوٹ کے ای لیے کہ سب کو اپنے گھر قربانی کی تیاری کرناتھی۔رات گئے وہ سارا کام نمٹا کرسوئی توضح آئے کھے چڑیا کی آ واز سے ہی کھلی تھی۔

ایک انگرائی لے کروہ دل کی تمام تر اواسیوں کے باوجود بھی کھل کرمسکرائی تھی آخر عید کا دن جو تھا۔

حریا اب گھونسلے میں موجود اپنے بچے کے پاس بیٹھی تھی۔جوچیں چیں کرکے منہ کھولٹا اور چڑیا اپنی چے کچے اس کے منہ میں ڈالتی تو وہ چند کھے خاموش ہوجا تا۔مہرمہنے دلچیسی سے بیمنظرد یکھا تھا۔

پھرجلدی ہے وہ پنچ آئی تو پاپا عید کی نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔نوفل اور ارسلان چاچو کے ساتھ ل کر وہ نماز ادا کرنے عیدگاہ کی طرف چل دیے۔

''نامید چی بھی خوشی خوشی عید ملنے چلیں آئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔' مہرمہ اُلجھ گئے۔ والیسی پرقصائی کے ساتھ ل کربکر کے کوذیج کرکے سنتِ ابراہیمی پوری کی گئی اور پھر سارا کوشت برابر کا تقسیم کرکے محلے میں بانٹ دیا گیا۔

ای تب تک اس گوشت سے طرح طرح کی وشر بنانے میں مصروف تھیں۔

وہ تیار ہوکر نیچ آئی تو سب کزنز معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔نوفل سفید کلف شدہ سوٹ میں ملبوس نظر لگنے کی حد تک پیارا لگ رہاتھا۔

مہرمہ نے بمشکل دھڑ کنیں سنجال کر نظریں اس کے چبرے ہے ہٹا کیں تھیں۔سب کوعیدی لینے دینے کے بعدوہ یا یا کے پاس آئی۔

"لا أيس بابا ميراعيدالا في كاتحفه ...." ال

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

# WALKANA TECOGORIA SECONO CONTRACTOR CONTRACT

### اِک آه جا ہيے...

انہیں زبردست نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آ منہ بیگم کے دل میں پوتیوں اور بہو کے لیے نفرت میں دوسو گنااضا فہ ہوا تھا۔ ستر ہ گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تھا۔'' مجھے آپ کے ایسی دقیا نوسیت کی امیز نہیں تھی۔''حمدافت حسین کوائن کے دویے پردلی افسوس....

اس صورت حالی ہے زویل ہوجاتی۔

\* کیا کرتی ہیں آپ؟ پہلا سوال وائیں جانب سے اٹھا۔ میں نے ذراکی ذرا نگاہ تر چھی کر کے سوال کرنے والی کو دیکھا اور حور میں کو کہنی ماری۔ اِس کا مطلب تھا کہ جواب وہ دے گی۔ لیکن وہ ڈھیٹ وی ٹرکت کی جان ہے جاگئی۔ کی جان ہے جلاگئی۔

'' اُس کی بات کا جواب دو ....'' میں نے وانت میتے ہوئے سرگوشی کی۔ '' گریجویشن کررہی ہوں۔'' اُس کی آ واز طلق میں پھنس گئی۔

'' و کن جیکٹس میں؟''ووہارہ سوال کیا گیا۔ '' فائن آرٹس اور لٹریچر.....'' میں نے

جواب دیا۔ ''انگلش لٹریچر۔۔۔۔'' پھرے پوچھا گیا۔ ''جھچھوری۔۔۔۔'' بے ساختہ دلوں میں ایک لقب انجرا۔ نور نے جواب دینے کی بجائے سر

وہ جیسے ہی ڈرائینگ روم میں داخل ہوئیں۔ ہرنفوں کی نگاہیں اختیاری اور بے اختیاری طور پر اُن کی جانب آخی تھیں۔ میں نے گھبرا کے حور کا پہلے سے تھاما ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ اُس کی حالت مجھ سے مختلف نہ تھی تب ہی اُس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ہم دونوں ہی جھکے سر کے ساتھ بٹا دھرا دھرو کیمے قریبی صونے پر ٹک کے بیٹھ گئیں۔ بدحوای کی انتہا تھی کے سلام کرنے کا بھی خیال نہ آیا۔

'' حور بینا سلام تو کرو.....'' ممانے بظاہر خوشد لی لیکن تختی ہے تنہیہ کی مماکے اس تھم پرہم دونوں ہی جی جان ہے شرمندہ ہوئے لے لٹھ مار انداز سے سلام کیا گیا۔

اب ہم سر جھکائے سوالات کی منتظر تھیں۔ کمرے میں ہم چیونفوں اور بھی خاموش..... ''بید میری بٹی حور مین اور بینو رعین .....'' مما نے سکوت تو ڑا۔ ہمارے جھکے سر اور بھی جھک گئے۔ بید ہمارا کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا کیکن جم ہمیشہ

دوشيزه 172

الثات عن بلايد

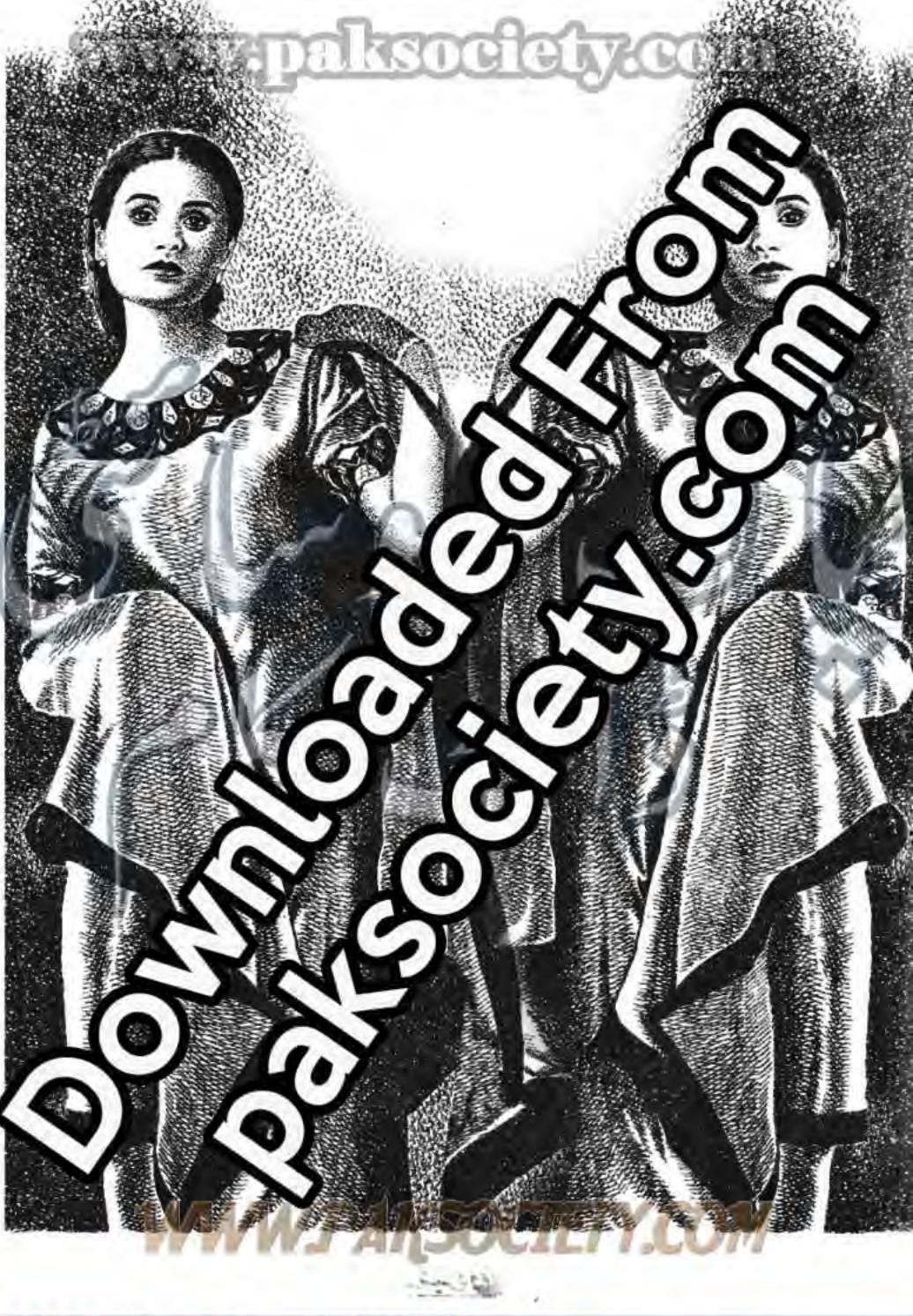

أس كائ ع الشيخ موال تو انٹرویو ویتے ہوئے بھی نہیں او چھے جاتے ہوں ''بونبه .....'' وه ای انداز میں لیٹے ہوئے گے۔میرااسٹیمنا جواب دینے لگا۔ " بہلے ہے .... " حور نے مند میر ها کر کے کہا۔میری ہنی چھوٹ کئی۔اس جواب کے بعدوہ کیا سوچ رہی ہو ....؟ کس قدر بے تکا سوال کیا تھا؟ وہ جوتم سوچ رہی ہو۔" اُس نے میرا دل جایا میں زور زورے تبقیم لگاؤں۔ پیٹ کے بل کروٹ لی۔ أف کس قدر بے وقوف لڑ کی ہے ، ہیلے سے " آٹھ مہینوں میں بی کیار ہواں رشتہ ہے، کیا مرعوب ہوئن؟ کیا وہ واقعی اتن بے وقوف ہے یا ہم بہت بدصورت میں " نور کے کہے میں حان یو جھ کراییا کررہی ہے۔ "آ مَنهُ كيا كهتا بي؟ "حوراثه بيقي \_ وسلے ہے تعلیم وہ بھی فائن آ رٹس اور لٹریچر '' اُس کی چھوڑ و '' نور نے ڈریٹک نیبل کے آئیے میں اپنے ولکش علس سے نگامیں چراتے بابا ... مزید چندسکنند بعدممانے جمیل اضح ہوئے کہا۔ در دادو کہتی ہیں روپ کی روئیں مرم کی كا اشاره كيا اورجم دونول بنا ادهراُ دهرد يكھے باہر کی جانب دوڑے اور اے کرے میں آ کر وم کھا میں .... " وہ آئیے کے سامنے جا کھڑی ا ج تبهاری باری تعی پھر مجھے جواب دیے " کیا مارے نمید استے برے ہیں کہ نو کیوں کہا۔'' میں کرے میں آتے ہی بولی۔ روپ کو مات دے گئے۔''محور کی افسر دگی پر میرا " كيونكه مين بيلي مين بيل پرهتي - "وداس اندازے بولی کہ بیری ہنسی نکل گئی ول وال کے روالیا۔ '' میں مما ہے گئی ہوں وہ جو پچھی بار دو گئیے '' أف كس قدر مشكل ہوتی ہے كيٹ واک .....'' حور نے سرجھنگتے ہوئے کہااور یاؤں بھائیوں کارشتہ آیا تھاوہ او کے کردیں 🚅 نور نے چرے یرزمانے بھرکی معصومیت سیاتے ہوئے بیار کے بیڈر بیش کی۔ لوگ کہتے ہیں ریجھی انجوائے ایبل پریڈ ہوتا وہ گنجا میرے لیے رہ گیا ہے۔" نور کی نور اُس کے ساتھ بیٹھ گئی۔حور نے جواب بات يروه تزب المحى۔ '' نہیں اُس کے بھائی کا سربھی جھالر والا نہیں دیا تھا۔ وہیں بیڈیرینم دراز ہوکے لیٹ گئی اور ہاتھوں کی انگلیاں چٹھانے لگی۔اک بےمعانی تھا۔'' میرا قبقہہ بے ساختہ تھا۔ میری بات کا مطلب مجھتے ہوئے حور مجھے بھی زیادہ زورے ی خاموثی کمرے کے درود پوارے جھا نکنے لگی۔ جس نے کچھ یل کے لیے کرے کی ہرشے کو مجمد مرہ پُر مژرہ ماحول ہے آ زاد ہو چکا تھا۔

مرے واس اور حور کے باش کان کے وقعے ایک ایج کا برتھ مارک ہے۔ جے عموماً لوگ جا ند گر بن یا سورج گربن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس گر بن کی کہانی بھی عجیب ہے۔ دادو کہتی ہیں جب جا ندگر ہن لگا تھا تو پتہ ہی مہیں چلا اور تمہاری ماں نے مَل مِیں ماچس جلا دی تب ہی تو پینشان بنا شکر کرو کے نظر جیں آتا۔ کچھلوگوں کے چبرے برنمایاں ہوتا

کتنی بار میں نے حمل کے دوران کہا کہ آ تھوں میں سرمہ ڈالو اور کروٹ کے بل کیٹ جاؤ ۔ کیکن تمہاری ماں تو شروع ہے ہی بھولی ہے۔ " دادو کی منطق ..... "اف ہماری منسی شارتی۔ دا دوسورج کر بن اور جاند کر بن کا تعلق اس او ہم ری ہے جیل سائنس ہے ۔"ہم سے کرتے جوایا واود ہارے وہ لتے لیتی کے خدا کی پناہ۔

' رہنے ویں امال اِن کو کیا پید ہو بڑے غلط تھوڑی کہد مے ہیں۔ "مما دادو کے غصے سے کانینے

" تمهاری اولاوٹریا لیکم انتہائی انتجار ہے۔" واود بے در دی سے تیمر و کرتیں اور ہم دل و جان سے

' معافی مانگو دادو ہے۔'' مما الٹا جمیں ڈانٹے

' ہاں پہلے بدنمیزی کرو پھرمعا فی مانگواللہ اللہ خیر صلا۔'' دادوکو ہماری برائی کاموقع ملنا جا ہے۔

" کیاواقعی دادو جا ندگر بن یا سورج کر بن <u>لگے</u> تولیٹ جانا جا ہے۔'' حورفوراُ دادو کی جایلوی میں مکن ہوجاتی۔ دادوتو خوش ہوجاتیں اور میں اِس تو ہم يرى ہے جل اتفق-

جب جا ندسورج كے قريب جائے تو جا ندگر بن موتا ہے اور مورج قریب آے تو مورج گر بن

اب وہ رونون نی بحث پر اُجھے کے اپنے نصیب روپ کے تحرے نکل آئی تھیں۔ قسمت میں جولکھاہے وہ اکثر ہو کے رہتا ہے چندا مجھی ی لکیریں ہیں ورنہ ہاتھوں میں کیا

ر کھاہے میں یعنی نور عین اپنی بہن حور عین سے میں یعنی نور عین اپنی بہمرا نے والدین پورے سات منٹ بڑی ہول۔ ہم اینے والدین کی اکلوئی جڑواں اولا و ہیں۔ ہمارا رنگ روپ، قد کا ٹھے، انداز واطوار، پیند ناپیندختیٰ کیسوچ بھی مٹانوے فیصدایک جیسی ہے۔اگر کوئی ہمیں ایک جان ودوقالب كي تو غلط نه موكار

مجھے جیس یاو پڑتا کہ ہارے درمیان بھی کوئی ممولی سا بھی جھکڑا یا بحث ہوئی ہو۔ حالانکہ بھی بھی میرا ول جا ہتا ہے کہ ہم میں بھی بہنوں والا جنگز انبو به بهی ش روتھوں بھی وہ منائے کیکن الیمی نو بت ہی نہیں آئی۔اگریہ کہا جائے کہ حور ایس نوبت آنے ہی جہیں وی تی تو غلط نہ ہوگا۔ مج میں اس کے اندر مجھ کے زیادہ آتا ہے پر داشت ہے۔ میں زندگی کوتو ڑپھوڑ کے گزارنے کی عادی سیر اور حور میں و نیا واری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی

میں اس کی ان روادار پول اور دنیا دار یوں سے چڑ جاتی ہوں۔ مجھے بل دے کر بات کرنی نہیں آئی ۔اورحور وقت اور حالات کی نزا کت کو بری خوبصورتی سے نیٹالیتی ہے۔اس کیے تو بوجیہ مطلب ہم ایک دوسرے کی بھی ضرورت بن جاتی ې اور جھي ؤ ھال .....

اکثرایے جروال پن سے دوسری کونٹک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بہت کم لوگ ہماری شناخت كرياتي جي- كيونكه اكثر بيهبين جانت كهجم مين بظاہر کیا مشترک سیں ہے۔

(دوشيزه الملا

'' آلینے وہ اپنے ہاپ کو دہی اگاوائے گا تمہارے کرتو توں کو .... میں پکڑاؤں گی اُسے جو تا .....آئے ہائے رول دی میرے مینے کی عزت، میراچیوٹا سابیٹا اورالی منحوس لڑکیاں، کھا گئی اُس کی جوانی کو۔'' وادواو نجی اونجی آ وازیں بول رہی تھی اور ساتھ میں شوے بہارہی تھی۔ یا یا گے آنے کا وقت تھا۔ مماکے ہاتھ پیرپھول

پاپا کے آنے کا وقت تھا۔ مما کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میرے اندر تک سنائے اثر آئے۔ '' کیا ضرورت تھی اُن کے سامنے یہ بکواس کرنے کی؟''حورنے کمرے میں آتے ہی ڈپٹا۔ ''من رہی ہواُن کی باتیں۔۔۔۔'' میراغصے ہے

براحال تفا\_

''تم جانتی ہواُن کی عادت پھر کیاضرورت تھی ۔'' تم جانتی ہواُن کی عادت پھر کیاضرورت تھی ۔ ''تم جانتی ہو کیاضر درت تھی۔'' میرالچ ضدی اورخود سرتھا حالانکہ یہ میرے مزاج کا حصہ نہ تھا۔
لکین جو بھی بیش کسی بات پراڑ جاتی تو منواتے دم لیتی اب بھی میرے ہر جرانداز میں بلاکی ضدتھی۔
اب بھی میرے ہر جرانداز میں بلاکی ضدتھی۔
''ایڈونچر میں اور زندگی کو ایڈونچر مینانے میں اور زندگی کو ایڈونچر مینانے میں

میدو پر میں اور رسال و ایدو پر جانے میں فرق اوتا ہے۔'' اُس کی فی برائمگی میں بدلی۔ ''تم جو کہو مجھے پرواہ نیس۔'' میری ہے وحرمی

المحمم جو کہو بچھے پر داہ کیس ۔'' میری ہٹ دھری عروج پر تھی۔

'' نتم جانتی ہو پایا کو وہ کس طرح مما پر برسیں گے۔''حوررو ہانسی ہوکر بولی۔

میرے دل کو پچھ ہوا تھا میں نے بنا کوئی جواب ویے سر جھکالیا۔ رات پاپا کی عدالت میں ہماری چیشی ہوئی۔ دادو پاپا کو صحن میں ہی ساری رو داد سنا پچکی تھی۔ انہیں اندر آنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اور اکثر و بیشتر پاپا کو اندرانے سے پہلے ہی ہر بات اِس طرح گوش گزار دی جاتی کہ پاپا اندر آتے ہی مما پر برس بڑتے۔ میں دانت کیکیاتے ہوئے گہتی۔ دادو جوموڈ تھیک کررہی ہوتیں پھرے تیوریاں چڑھا کرمما کی تربیت کو کو سنے دیے گئتی۔ حور مجھے منظرے عائب کرتی اورمما دادو کی منتیں شروع کردیتی۔مماکی وہ کلاس گئتی کہ مجھے افسوس ہوتا کہ میں تو ہم پرست کیوں نہیں؟''

حورے کیے رشتہ آیا، اُس نے فوراً اٹکار کر دیا۔ دا دو کاغضب اِ درمما کاغصید دیکھنے لائق تھا۔

" لوشا کی لوشا ہوگی ہے۔ کب کرنی ہے شاوی؟" اس عمر میں ہماری جار چاراولا دیں تھیں۔ انہیں منتمی ننے سے فرصت تہیں۔" دادو کی تقریر شروع ہوچی تھی۔

'' کیا آپ کی پالنے میں شادی ہوئی تھی ؟'' میری زبان پر مجلی ہوئی۔

دادو نے قریب پڑا جوتا مجھے دے مارا جو تھیک نشانے پرلگا۔

'' بڑی ہے حیا ہے ثریا تیری اولاد.....'' دوہی اولا دیں وہ بھی نوج کر کیاں ۔۔۔۔ رج کے بدلحاظ اور زبان دراز ۔۔۔۔'' دادو کے بےلاگ تبعرہ کیا۔ زبان دراز ۔۔۔۔'' دادو کے بےلاگ تبعرہ کیا۔

مماکی شامت آپیکی ہے۔ میرا دل خون ہوا، خدا گواہ ہے کہ مماجیسی گوگی، بہری، اندھی بہویں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اِس کے باوجود وادومما سے یوں سلوک کرتیں کہ مجھے دادو سے نفرت ہونے لگتی۔

" کیا تکلیف ہے جہیں حور؟" مماکی کیکیاتی آواز میرے اندرکی ہرسانس کوساکن کرگئی۔

'' کیا بجروسا تمہاری لڑکیوں کا ،کوئی پھانس لیا ہوگا۔'' دادو کے اِس بے لاگ تبعرے پرمما کا رنگ فق ہوا تھا جبکہ میں اور حور اِس واہیات الزام پرڈ ھے ہی گئیں۔ میں نے کوئی سخت سا جواب دیے کے لیےلب وا کیے کہ حورز بردی مجھے وہاں سے لےگئی۔

دوشيزه ۱۵

"المال الياكيا مواكمة ب يون روئ جارى الی بھی کیا فرمانبرداری کہاشنے سال کر ارنے ين ـُ ' يايانے ائيس ساتھ لگاليا۔ کے باد جودیایا،مما کے مزاج کونہ بچھ سکے۔اُن کے چرے پر ہمیشہ دادو کی آ تکھیں ہی کیوں گئی رہیں۔ ہے۔'' دادونے ہماری ذات اور کر دار کو بل مجر میں اُن کے منہ میں دادو کی ہی زبان کیوں چلتی رہی۔ مانا غلاظت ہے لیپ دیا۔ ماں کا درجہ بہت او نیجا ہے لیکن بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی یو چھ کھ ہوگی۔"

صرف مال کی خوشنودی کے لیے آب بیوی کو 'جوئی' کا درجہ ویں، بیہ کہاں کا اسلام ہے۔ جو عقلمند مردول کو پیدا کرتی ہے ..... وہ عورت حیثیت میں اتنی بے وقعت کیوں ہوئی ہے؟''اک نیس ی اُس کے ول میں آتھی۔ وہ باپ کے اندر آنے کا انتظار

'' اماں! اِس وقت آپ محن میں کیا کروہی اللي " يايا كمريس داخل موتے اى دادو كے ياس تحت پر بیٹھ گئے۔ داوی عشاکے بعد بحن میں وظا کف پڑھتیں پھرتبجد پڑھ کے اندر جاتیں۔اللہ آئی دین واروادو کے مزاج میں جانے کیوں خود غرضی ، بے حسى اورغر دركوث كوث كربجرا بهوا تقا\_

'' دین بندے اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے تھ فضول کی قیاس آ را ئیاں نہ کرو۔'' حور مجھے ٹوک

دیتی۔ '' گھر کا کوڑا باہر ہی رکھا جاتا ہے۔'' بڑا کڑوا جواب دیا کیا۔

" كيا مواامال .... ياياني ميس يكارا عدالت لگ منی محمی مماکی جان نکلی ہوئی تھی۔ حور خوفز دہ اور

'' مجھے ابھی اس وقت بشارت کے گھر چھوڑ کے آ دُـ'' دادونے ایک نیاشوشہ چھوڑا۔

" أف دادو كے نا تك ايك دن بھى إن كا بشارت جاچو کے گھر گز ارانہیں۔ وجہ اُن کی بیگم دا دو "\_Ut Sig. Z

'' يوجيمو ايني بدلحاظ، بدزبان، بد كروار اولاد

ميرا دل جابامين دا دوكوكو كى سخت بات كهددون کیکن اس وقت وقت کا تقاضه خاموشی تھا۔ یا یا نے شعلہ بارآ تھھوں سےمماکود یکھا۔ پہلے سے بدحواس

مما اور بھی مہم گئے۔ اس وقت مجھے وہ اُس ہرنی کی طرح لکیں جس کا بچہ اچا تک کھوجا تا ہو .... میرے دل يرمنول بوجه آيرا۔

" کھی بیں مایا رہتے ہے انکار میں نے کیا ے''میں نے مما کو بو لنے کا موقع نہ دیا۔ " كيون؟ "يايا كالهجيز مقار

" توبہ تو بہ کیسی بے حیااولا دجی ہے ثروت مسین تُونے \_ وادونے كانوں كو ہاتھ لگائے۔انداز ايسا تھا کہ کمی بھی زم خوانسان کوغصہ آ جاتا اُس وقت تو مقابل پایا تھے۔

" پوچھو کون ہے وہ؟ "کی بھی غیرت مند انسان کو بیربات غصر دلائے کے لیے کافی تھی " دادو بهت موگیا، میں بھاگ تبیس رہی سی کے ساتھ، نہ کسی کو پسند کیا ہے،صرف پیرچا ہتی ہوں کہ ہمارارشتہ جروال بھائیوں سے ہو۔" اُس نے بخی اور بےصبرے بن کی انتہا کی۔ممااور پایا نے سکھ کا سانس لیا۔حور کا جھکا سراور بھی جھک گیا۔

" اے لو اور سنو ..... تہماری بیٹیوں کا وماغ خراب ہوگیا ہے، بے شری دیکھوایے منہ سے بر ما تگ رہی ہیں۔تو بہتو بہ قیامت کی نشانیاں۔'' دادو کا واویلاشروع، یا یا جمیس و مکھ کر مسکرائے۔

" مجھے مہیں لگتاتم بینیوں کو بیاہو گے۔" بے وروی سے تھرہ کیا گیا ممانے وال کےول پر ہاتھ شاوی کے لیے کہا ہم بار صدافت بچائے انکار کردیا۔

عود بیارا ہوتا ہے۔' دادو نے ہر حربہ آ زمایا۔ ڈانٹ کے ، غصے ہے،

کی تھنے کرنے کودل نارانسگی ، بیار ، جذبات ، کین صدافت چاچو کی نال ،

پنے سارے پوتے ، ہاں میں نہ بدلی۔ نتیجنا اپنے آگے بغاوت کرنے ہم سے اِس شکایت کی ہے جرم میں دادو نے پچپا کو گھر بدر کردیا۔ بلکداُن کے خیال میں اُن کے سے ہرنا تا تو ژلیا۔

کے خیال میں اُن کے سے ہرنا تا تو ژلیا۔

دو کی ممتا کی وہ خون کی سے ہرنا تا تو ژلیا۔

یہ جب کی ہاتیں ہیں جب ہم بمشکل آٹھ سال کی تھیں لیکن وہ ہاتیں میرے حافظے میں آج بھی کل کی طرح فیڈ ہیں۔

صدافت چاچوشادی کے پانچ سال دادو کے ساتھ رہے۔ اور اِن پانچ سالوں کی اذبت نے بچپا کو وہنی مرافض کی اذبت نے بچپا کو وہنی مرافض بنادیا۔ وادو کی اذبتی مان کے طعنے، الرامات موہ برتی شام جب دادو نے ہر مدکو پاٹا تھا۔ بچپا کے ساتھ شادی پر بحث کے بعد پچپا حسب عادت گھر طے گئے۔

رات کے واپی پرانہیں چی گلی میں بنادو پے
عبینی کی انہیں کر انہیں گھرے نکال دیا تھا۔
وہ فیصلہ جو چیا پانچ سالوں میں نہیں کر پائے تھے،
پانچ کھوں میں کیا۔ انہوں نے گھر ملک تک چھوڑ
دیا۔ ماں سے گلہ اپنی جگہ انہیں بھائیوں سے بھی شکوہ
قیا کہ انہوں نے امال کوروکا کیوں نہیں۔ اس لیح
چیا بھول گئے تھے کہ دادو کے آگے بولے کی ہمت
کمی کی نہیں جا ہے وہ بات سیح ہو یا غلط ....

دبی جا کے انہوں نے بہت عرصہ تک کسی سے رابطرنہ کیا۔ آٹھ سال بعد دادوکو ہارث افیک ہواتب وہ پاکستان آئے تھے۔ اس وقت ہم میٹرک میں تھیں۔ اراد تانہیں اتفاقا میں نے چچا اور پاپا ک ہاتیں نی تھیں۔ تب مجھے دادو سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی۔

'' تُو امال کی بات مان لے یار ....'' پا پانے لجاجت سے کہاتھا۔ المحتمد المحاد ہوتا ہوتا ہے۔ "
الکین دادوکو دیکھ کر اس محاد ہے کہ کا اس کے سود بیارا ہوتا ہے۔ "
جا ہتا ہے۔ دادو کو یوں تو اپنے سارے پوتے ،
پوتیوں سے شکایت ہے لیکن ہم سے اِس شکایت کی اصل وجہ بیٹیاں ہونا ہیں۔ اُن کے خیال میں اُن کے چھوٹے ہے۔ بھوٹے کو (بقول دادو کی ممتا) وہ خون کی بیاس جونک کی طرح چٹ گئی ہیں۔ اف دادو کے ہولنا کے تیمرے ہولا دیتے ہیں۔

" تم رشتے والی خالہ سے کہہ دو جیسے میری بیٹیاں عامیں۔" پایا نے مما کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ سالا۔ اُن کی بات ہمارا سیروں خون بڑھا گئی اور دا دو تنگ کے روگئی۔

''معلوم نہیں پاپانے وادوگو کیے منایالیکن پاپاکا ووٹ ہمیں ملنا دادوگوسلگا گیا تھا۔ انہیں نال سنے کی عادت نہیں تھی ،ساری عمرا پنی اولا دیرانہوں نے کسی حکمران کی طرح حکومت کی اوراولا دیجھی ایسی مظلوم رعایا کہ بھی اُن کے خلاف جا کے کسی بات کونہیں منوایا۔ جس نے منوایا اُس کوا پی زندگی سے بے دخل کردیا گیا۔

دادو کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ..... بیٹی بیاہ کر لندن چلی گئی اُن کی صرف چار بیٹیال ہیں۔( وادوکو ہم دو گھٹکتی ہیں وہ چارئییں۔) ایک بیٹا دبئی میں ہوتا ہے۔ وہ بے اولاد ہیں۔ دادونے کئی بارائییں دوسری

(ووشيزه 178)

'' میرائے لیےابیا کرناممکن نہیں بھائی۔'' وہ لیا جگے۔وادو نے انہیں روائے کی کوشش شد کی۔ '' میرائے لیےابیا کرناممکن نہیں بھائی۔'' وہ کیا گئے۔ کہانیاں کاول دکھایا سربھی خش نہیں رہے گا

> ''' زبیدہ سے محبت اپنی جگہ لیکن امال کی حکم عدولی تخصے مجھی پڑے گی۔''

> '' بھائی میں اماں کونہیں سمجھا سکتا ہے تھم عدولی نہیں قدرت کا فیصلہ ہے اور میں تقدیر سے کڑنہیں سکتا۔'' وہ پاپا کی بات کاٹ کے بولے۔ ''دجہ....''مختصرا سوال۔

" میں ایک جھوڑ سات شادیاں بھی کروں گا تب بھی میری زندگی میں کوئی قلقارے مارنے والا نہیں آئے گا، بانچھ زبیدہ خاتون نہیں آپ کا بدنصیب بھائی ہے۔" وہ پاپا کے گلے لگ کر پھوٹ بھوٹ کررودیا۔

ضبطی شدهی جب نوتین تو کا نبات کورلا دیا۔
''یا یا فت چرہ کے جن ووق آئیں دیکھنے گئے۔
''متا دینے سے میراغم ہلکا نہیں ہوجا تا۔ میال میرالباس ہونے کا جا کہ اس میرالباس ہونے کا جا گئی ہیں زبیدہ نے میرالباس ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس حقیقت کا پیتا تا تو نافر مان تفیرایا رہنا۔ ہوسکتا ہے گل میں نہ رہوں۔ کم از میری فرما نبرداری کی گوائی میں نہ رہوں۔ کم از میری فرما نبرداری کی گوائی ویے والا تو کوئی ہوگا نال۔ میری بیوی کورشتوں میں پناہ تو مل جائے گی نال۔ اُس جملی عورت نے میری خطا نیا میری ہوگا ہوگا ہوگا ہوتا۔ اُس جملی عورت نے میری خطا نیا مردا سے طبخے برداشت کی ، میرالباس بنی ، مجھا نیا مردا سے طبخے برداشت نہیں کر پاتے۔'

'''وہ چاہتی تو مجھے چھوڑ سکتی تھی۔ بھائی کیا میرا انتا بھی فرض نہیں کہ میں اس بڑی و نیا میں اُس کی حصت بن جاؤں۔'' وہ روتے ہوئے بولے یا پا نے انہیں گلے دگالیا۔

دادوم المسلل ہے گھر شفت ہو میں تو جاچووا پس

چھے گئے۔ وادو کے انہیں روشنے کی توسس شدل۔ بلکہ بیکہا'ماں کا دل دکھایا ہے بھی خوش نہیں رہےگا۔' اس بات پر پاپانے دہل کے دادوکو دیکھا تھا۔ الی کھور عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے بھی انہیں صدافت جاچو کے لیے اُداس ہوتے نہیں دیکھا۔

وہ آج بھی فون کرتے ہیں لیکن دادو نے بھی اُن سے بات نہیں گی۔ اُن کے خیال میں وہ نا ہجار اور نافر مان اولاد ہیں۔ دادو بھلا کیا جانتیں کہ اُن کی مروری پر رب نے پردہ ڈال دیا ہے ادر اللہ بہتر جانتیا ہے کہ کون نافر مان ہے ادر اللہ بہتر جانتی ہوں کہ جڑواں بھا نیوں کا رشتہ ملنا مشکل ہی نہیں کمی حد تک نامین بھی ہے لیکن تجھے دادو کا خون گردش کرتا ہے اور جھے بان جیسی ضد دادو کا خون گردش کرتا ہے اور جھے بان جیسی ضد دادو کا خون گردش کرتا ہے اور جھے بان جیسی ضد دادو کا خون گردش کرتا ہے اور جھے بان جیسی ضد

وادو کی تو بات ہی الگ ہے انہیں اپنے تینوں بیٹول سے شکوہ ہے سوائے بٹی کے۔'' حالانکہ دا دو کی کوئی اولا د اُن پرنہیں گئی کاش جاتی تب ہی دا دو کو احساس ہوتا کہ ظالم ادر مظلوم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرما نبر داری اور نافر مائی کے کہتے ہیں۔

بشارت تا یا اس کیے استحفینیں کگتے کے مومنہ تا کی دادوکی روک ٹوک برداشت نہیں کر تیں وہ شادی کے محض چند سال بعد علیحدہ ہوگئی تھیں۔ انہیں دادو کی حکمرانی پہند نہیں تھی۔ بشارت تا یا ہے اُن کی پہند کی شادی تھی۔

سے تو یہ ہے کہ وہ واقعی جانے کے قابل میں۔اتی سونٹ،اس قدر نرم کہ دل جا ہتا تھا کہ بندہ اُن سے محبت کرے۔

یوں تو جا چواور تایا نے بھی جھی وادوکو اف تک ال کہالیکن پایا تو انہیں دیوی مانے ہیں مماانہیں

ماں کی طرح مجھتی ہیں۔ اِس کے باوجوہ زام نے بچھے بچ میں اُن سے مفرکرویا ہے۔ ناپنديده بهويي-

مومنہ تائی کہتی ہیں کہ اِس ناپندیدگی کی وجہ وا وا ابو ہیں۔ کیونکہ مما اُن کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اوراین تنگ مزاجی کی وجہ ہے داداابوساری عمراُن کی ہٹ نسٹ پر رہے ہیں تو اُن کی لائی بہو کے پیند

كہنے والے تو يہ بھى كہتے ہيں كددا واابونے وادو کھ بھو یو کی شادی ہے پہلے طلاق دے دی تھی۔اس کے باد جوود ونوں ایک ہی کھر میں علیحد ہ چھتوں میں رہے۔ دونوں شاذ ونادر ہی گھر میں اکٹھے یائے

داداابوكوا في اولا وبع حدعز يرجمي أن كي حليم و شفیق طبیعت نے اولا دکی خاطر جمیشہ دا دوکوسہا۔ اُن کی ہمت تھی کہ جالیس برس ایک تنگ مزاج ،خود وش، بے حس عورت کے ساتھ نبھا کیا۔ اگر جالیس سال بیعلق بنار ہاتو اس میں دادا ابو کی کوششیں تھیں اورا كرثو ثاتو دادوكا باته

اِس طلاق کی آگھ پھولی کے آٹھ ماہ بعد پھولو کی شادی ہوئی۔ اور صرت تنین ون بعد وادا ابو کو شدید بارث اثیک بوااور وه جانبرند بوسکے۔

یج اور جھوٹ بھی عیاں نہ ہو یایا، دادو کی شاطرانہ طبیعت نے آخری ثبوت بھی غائب کردیا اورآج تک بیوگی کی جاورتہیں اُتاری۔وہمیت کے یاس بین کررو کی نہیں تھیں بلکہ خودکو ہوش وحواس سے بنگانه کردیا تھا۔ بھرم بھی رہ گیا اور بیوگی کی جاور نے عزت بھی قائم رکھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو ہمیں مومنہ تائی کی ہاتوں پرا تفاق کم ہی ہے لیکن دادو اِس قدرخودغرض اور بے حسی کا مظاہرہ کرجا تیں ہیں کہ ہمیں ناجا ہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑتا ہے۔ میں پیہ نہیں کہتی کہ جھے وہ عزیز کہیں لیکن آئ کے اُن کے

مومنہ تائی سے کہتی ہیں کددادو کے گر دصرف انا، خودداری اور میں کا حصار ہے۔ اس کے باہر امبیں کچھنبیں نظرآ تا۔ وہ جھتی ہیں کے سفید کیڑے پہن لينے سے يا ہاتھ ميں سبيح بكر لينے سے سارے حقوق القداور حقوق العبادا داموجاتے ہیں۔ دادومبیں جانتی

ور دول کے واسطے پیدا کیا انساں کو ورنداطاعت کے لیے کم نہ تھے تر دیماں وہ اللّٰہ کی مخلوق پر رحم نہی ل کرتیں ، اپنی زیان ے ایسے وارکرتی میں کہ سامنے والا بلیلا اٹھتا ہے 'ميں تو اُس عبادت کوعیادت نہیں جھتی جو بندہ کو تکلیف میں بتلا کر کے کی جائے۔ بیر کیا ہاتھ میں مجنع کے وانے محماتے جاؤ۔ منہ سے بدخو تیاں کرتے جاؤ۔ نہ پیتہ چلے عبادت ہور ہی ہے نہ پہت چلے چغلیاں لگ رہی ہیں۔" نور نے بلالاگ تبھرہ

عیادت ، مذہب ہرالک کا ذاتی مسئلہ ہے تم فتوی جاری کرنے وال کون ہوتی ہو۔ "مجھاس کے ال جر عير برالكا

"الله فرماتا ب كداكرتم نمازير هدي مواور قریب کوئی کنویں میں گر جائے تو نماز چھوڑ کے اُس کی جان بچاؤ۔ نہ کہ اپنی زبان ہے اُس کی مخلوق کو گھائل کرو۔'' اِس کے بعد کہاں گنجائش رہ جاتی کہ ذاتیات اور مخلوق کی پروا میں کتنی مخبائش ہے۔ اللہ نے حقوق العباد کواہیے نز دیک افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔" حور نے تقریر کرنے میں کوئی سرنہ چھوڑی \_نورچی کی چیپ روکٹی \_

"او کے! زیادہ مولانا نہ بنوآج مومنہ تائی نے آ ناہے چلو کچن میں ''وہ اٹھتے ہوئے بولی۔' الم كيون آري بي الوها تحتر مو يع يولي

النظام المعالم "النظام المعالم المعالم

بمصابیان ن مومنه بھانی مسکرائی۔

'' او کے اگر ایسا رشتہ نہ ملا تو نور میری بٹی بنا دینا۔'' تایا ابونے ماحول کی کثافت کوئم کیا۔ پاپاکھل کےمسکرائے۔

'' بھائی آپ شرمندہ نہ ہوں، مجھے خوثی ہے کہ ثروت نے اپنی بیٹیوں کے لیے دل سے فیصلہ لیا۔'' اُن کی بظاہر میہ ہات ثروت حسین کے دل میں اُنی کی طرح گئی۔ انہوں نے شرمندگی ہے سر جھکایا۔

جھکایا۔ ''اب کھانا ملےگا۔'' تایانے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب ہنس دیے۔ کھانا بے حد خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ جائے کے بعد دونوں رخصت معاملی میں کھایا گیا۔ جائے کے بعد دونوں رخصت

'' امال آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔'' پاپا نے اُن کے گلے میں بانہیں ڈال کے پوچھا۔ '' میں کہتی ہوں میاں تم جینیوں کی حجیت ڈال لو ..... ہرآئے رہتے کو تشکرار ہے ہو۔ یا ہوی سے کہو اب بھی کوئی جڑواں ہے جن دے۔'' بے حد کسیلا

لہجاو پر سے زہر میں لیٹے لفظ پا پابلبلاا تھے۔
'' خدا کے لیےافاں بس کردیں، جینے دیں ہمیں
، میں نے آپ جیسا سنگدل نہیں دیکھا کہ جے اولا د
ک خواہش اور خوشی کا احساس نہ ہو۔'' پاپا چیخ پڑے۔
'' ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ استے غصے میں تھے۔
'' ہمیں کیا ہماری بلا سے انہیں ساری عمر گھر میں
ہیٹھائے رکھو۔'' دادو باز نہ آ کیں۔ پاپا لب کا ث
ہیٹھائے رکھو۔'' دادو باز نہ آ کیں۔ پاپا لب کا ث
کے رہ گئے۔ سخت لفظ اور سخت لہجہ انہیں پہلے ہی
پشمان کر رہا تھا۔

انہوں نے ہماری طرف دیکھا۔ ''نثر یا آئیس کمرے ٹیل کے جاؤ۔'' '' پایا۔۔۔''ہم دونوں نے قریب آ کرکہا۔ '' آپ بینے کا رشتہ لا رہی ہیں۔'' اُس نے مذاق اڑایا۔ تو دونوں ہنس دیں۔ بعض اوقات سرسری سے باتیں ہماری زندگیوں میں کس قدر اہمیت اختیار کرلیتی ہیں کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔

مومنہ تائی رات کوآئیں تو اُن کی آمد بے مقصد نہیں تھی۔ وہ اپنے ذہین قطین ،خوبرو، قابل ہیٹے کا رشتہ نور کے لیے لائی تھیں۔

دادونے تاک بھوں چڑھایا۔مومنہ تائی انہیں کسی طور قبول نہ تھیں ماما متذبذب، پاپا جیران..... بیٹیوں سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو اتنا اچھارشتہ،عزیز از جان بھیجا بھلا وہ ایک بل بھی کہاں سوچتے، بات دراصل بیہ ہے بھائی .....' پاپانے گلا کھنکھارہ۔

" ہاں اشتہار لگاؤ اٹی بیٹیوں کی ہے باکیوں کائے وادو نے تو پوں کارخ بدل لیا۔ تایا اور تائی نے بایا کو چونک کے دیکھا مما کارنگ فق ہوگیا پایا نے سرجھٹکا۔

'' سب خیر ہے نہ اس'' ٹائی نے ماحول کے سکوت کوتو ژا۔

" ثروت سایانے ٹو کا انہیں پاپا ہے ایسے رویے کی امید نہتی۔

'' مجھے ایاز سے عزیز کوئی نہیں ۔۔۔۔۔لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے جزواں بھائیوں کا خواہاں ہوں۔' شجیدگی سے کہتے انہوں نے تایا کو دیکھا۔ ماما کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔لیکن دہ بولی کرنیں کے وک اُن میں فیصلہ کرنے یا اپنی بات کی وضاحت کرنے لیٹ آئیں۔اُن سے اندر کا اضطراب اُس سے ہر ہر پہلوے عیاں تھا۔

"الله مجھے بیٹا جا ہے۔" لفظوں میں ناصحانہ پن اور بچوں می ضدی ۔ اِس وقت اُس کی بیوی موت اور زندگی کی جنگ لڑرہی تھی۔اُس خض کی خود غرضانہ سوچ عروج پرتھی۔نو مہینے اُس نے کوئی در بار، کوئی مزار، کوئی در ایسانہ چھوڑا جہاں بیٹے کے لیے دعانہ ما تی ہو۔اگر کوئی اُن سے پوچھتا۔
"" تیری زندگی کی سب سے بردی خواہش کیا ہے۔" وواک لیے بھی ضائع کیے بنا " بیٹے کی خواہش کیا ہے۔" وواک لیے بھی ضائع کیے بنا " بیٹے کی خواہش کیا کا اظہار کرتے۔

بے بہتراسی دادی) نے بہتراسی اور کیا۔
''کہ بٹی اور بیٹا اللہ کی دین ہے۔ تو اچھی اور کیک
اولاد ہانگا کر صحت اور شدرتی والی، نیک اور سالے،
لیکن ٹروت حسین ہر باران کی صحتوں کا جواب اس
انداز ہے دیتے کہ بے جنت سرد ہوجا تیں۔
''ایسانہ گہہ بیٹا ۔'' اُن کی فرم خوطبیعت بیٹے
کی ضد پر دہل اٹھتی۔'' اُن کی فرم خوطبیعت بیٹے
کی ضد پر دہل اٹھتی۔''

البینانبیس توسی ہے اولا داجھا۔ 'انتہائی سفاک

اللہ ہے ڈر، صاحب اولا دہونا خوش کہ ہے۔
بس کر ہے ہے جنت عمر کے اِس دور بیل تو مجھ
سے بیرختم کردے ۔ تو چاہتی ہی نہیں میرے میٹے کو
میٹھا میوہ ملے ۔ ' خودتُو نے سات لڑکیاں پیدا کیس
ایک بیٹاوہ بھی ادھار کا ، آ منہ فاتون کی زبان میں قید
ہوتے وہ ایسے وار کرتیں کہ بے جنت بلبلا
اختیں ۔ زبان سے نہ کہیں لیکن اللہ تک اُن کی آ ہیں
ضرور جاتیں ۔

ثر وت حسین کی بیوی جب سے پیٹ سے ہو کمیں تھیں اِن ماں بیٹا نے ' بیٹے' کی رٹ لگا رکھی تھی۔ کیا ہے جنت مجھا سمجھا کے خاص ش ہوگئی اور '' کمرے میں جاؤ میرا بیٹا۔'' پاپانے ہماری پیشانی چومی۔دادونے سرجھٹکا۔

'' میں شرمندہ ہو کے بے حد عاجزانہ التجا کرتا ہوں اماں ، آئندہ میری بیٹیوں کے بارے میں سوچ کر بولیے گا۔'' انداز دھیما ، لفظ ٹھنڈے، دادوا پی جگہ سرد ہو کے رہ گئی۔ انہیں پاپاسے ایسی امیدنہ تھی۔ پاپا کہہ کے زکے نہیں تھے۔ اُن کے جانے کے بعد دادد کا واویلا حجیت بھاڑنے لگا تھا۔

> بینیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں نامبر بان دھوپ شرسابیدو کی ہیں نرم ہتھیلیوں کی طرح ہوتی ہیں بینیاں تلیوں کی طرح ہوتی ہیں خہااُ داس سفر میں رنگ بھرتی ہیں رداؤں جیسی ہوتیں ہیں بینیاں جھاؤں جیسی ہوتی ہیں بینیاں ان کہی صداؤں جیسی ہوتی ہیں بینیاں اناؤں جیسی ہوتی ہیں بینیاں اناؤں جیسی ہوتی ہیں

پرائیویٹ ہاسپیل کے لیبرروم کے باہر خاموش کاریڈور کے سینے پر اپنا اضطراب اور بے چینی انڈیلیتے وہ زمین کو بھی بے قرار کررہا تھا۔ ہر باراُس کی نگاہیں بند دروازے کی جانب انھیش اور مالوں

الی خاموش که قیامت تک انہیں جیب لگ گئی۔ مرنے سے چھروز پہلے انہوں نے ٹروت حسین کو

> '' ویکھ ژوت..... میں جانتی ہوں کہ تجھے میرا سمجھانا پُرالگتا ہے کیکن تیری یا تیں مجھے ہولاتی ہیں۔ مرتے ہوئے بھی تیری جانب سے بے سکون ہوں۔ "رُوت نے چونک کے انہیں دیکھا۔

> "مرنے کا دن مقدر ہے، کاش میں تیری اولاد و کھے یاتی ، اللہ تھے میٹھا میوہ دے ، میں نے سات بیٹیوں کے باوجود بھی اللہ سے ضد کر کے بٹانہیں ما نگا۔ اگر میرے نصیب میں ہوتا تو بن ماہ نگے مل جاتا۔حقیقت ہے کہ بیٹااوراُس کی کمائی نصیبوں ہے لمتی ہے۔'' وہ آ ہتنگی سے تھہر تھہر کے بول رہی تھیں ۔ ثروت صین کی بےزاری عروج پرتھی۔ " و کھاڑوت

الله كے ليے بے بى كردے۔ "ووہاتھ

بے بے نے تاسف سے انہیں ویکھا اور آ تکھیں موندلیں ۔ وہ پر براتے وہاں ہے اُٹھ آئے۔جننی دیرزندہ رہیں ٹریا خاتون کی ڈھال بی ر ہیں وہ کم سن سترہ، اٹھارہ برس کی دیو سے لڑ کی اِس محریس بیاہ کے آئی تھی۔ بن مال کی بی کو بے بے نے بوں جھاتی سے لگایا کہ تکی ماں بھی نداییا کرتی۔ اُن کے مرتے وقت وہ سات ماہ کی حاملے تھی۔اُن کی موت پروہ یوں تڑپ تڑپ کے روئی کہ جیسے ملی مال مرتى ہو\_

نو مہینے جس بے صبری اور اتاولے پن سے ثروت حسین نے گزارے اب اُس کے انعام کا وقت تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب نرس کول منول سا بیٹا اُن كى كود ميں لا كے دين اور وہ لال نوٹوں ہے أس زس کی مجھیلی کو منتی بنادیے۔ آخر کھی آگیا۔ زس نے

دونوں ماں ، بیٹا بے صبری ہے اُس کی طرف

"مبارك موآب كو"

''میرابیٹا کیسائے؟''ژوت حسین نے حماقت کی انتہا کی تھی۔ نرس نے ہونقوں کی طرح انہیں

یل بحرمیں وہ بات کی طے تک گئیں۔ " آپ کے .... جرواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ "وہ مجھکتے ہوئے بولیں ۔قدرت نے بڑی زور کاطمانحہ اُن کے چرے پر مارا تھا۔ ماسیطل کی جست اُن مر آن گری \_ ثروت حسین کوتو جلسے سکته ہو گیا تھا۔ آمنه خاتون ثريا كوكوية غذهال بينج ربيخ میں۔زس نے تاسف سے انہیں دیکھااور سرجھنگتی دوبارہ اندر علی گئے۔ کھے ابعد ڈاکٹر یا ہر کلیں۔ ''میری اندگی کا پیمشکل ترین کیس تھا۔ بے حد

مشکل سے مال اور بچیوں کو بحایا گیا ہے۔'' وہ پروفیشنل انداز میں بول رہی تھیں۔

میکھ جواب نہ یا کے انہوں نے ٹروت حسین کی

جانب دیکھا۔ ''مسٹر.....''انہیں جھنجھوڑا۔

"جي ..... "وه پڙ برا ڪانبيس د مکھنے لگ " ہمیں افسوں ہے۔" وہ زکی اور دم ساوھے ثروت حسين كوديكها\_

"حمل کے دوراین وہنی پراہمر کی وجہ سے زچگی میں ایسی پیچید گیاں ہو کئیں تھیں کہ ....

'' ہمیں افسوں ہے کہ آپ ۔۔۔۔ کی بیگم دوبارہ ماں مبیں بن سکتیں۔' وہ کہ کے اُن کے پاس سے تكلتي جلى تئيں۔

ثروت حسین کے بیروں تلےزمین نکا تھی۔ووتو جروال بنیوں کے سکتے ہے میں نکل یائے تھے اور

ىر وت سىين كوڙ سونڈرے تھے۔ یہ نیا صدمہ ہائے منوں آ منہ خاتون نے سینے پر دو ہٹر مارے اور بین کرنے لگی۔

"اكريشي موكى تو .... "اك بارثريان ورت ہوئے یو چھاتھا۔

'' میں اُس کا گلا دیا دول گا۔'' وہ سفا کی ہے بولے تھے۔ اللہ نے اُن کے بول اُن کے منہ پر مارے تھے۔آگے کے رہتے بنداور دو بیٹیال ..... وہ پورے قد کے ساتھ زمین پر گرے تھے۔ آمنہ خاتون كاواويلا باسيعل كي حصيت يها رف لگاتھا۔ ☆.....☆

صرمه بلكه خودسا خنة صدمهاس قدرشد يدتهاكه وہ ذہنی طور پرمفلوج ہو کے رہ گئے خود ثریا کے لیے یہ حقیقت قبر قیامت تھی۔ آج سا تواں دن تھاوہ پوری طرح حالات سے نظری جائے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ جہاں ہے واپسی کا یقین ڈاکٹر زکو بھی نہ تھا۔ وہنی پریشانی آن کی ساری خوشیوں کومردہ کر کئی تھی۔وہ کو سے بین چکی گئا گیا۔

دوسري جاب روت سين حالات كو يحيزي كوشش ميں بلكان منظرے غائب منصلال الگ کو نے اور بدد عاتمیں دینے میں مشغول تھیں۔ ''تو بداییا ظالم باپ دیکھاندسنا۔''نرسیں بچیوں کو بلکتا دیکھ کر کا نوں کو ہاتھ لگا تیں۔ پورے ہاسپول میں اماں دیواتوں کی طرح واو پلا کرتیں۔ ڈاکٹرز پریشان، نرسیں تنگ ، ویکھنے والوں کے لیے الگ تماشه، بشارت حسين زبردى انبيس لے جانے آئے

'' جب تک میرا بیثانہیں آتا میں نہیں جاؤں گی۔''وہ چلا چلا کر کہتی۔بشارت حسین زبردتی انہیں ساتھ لے گئے۔ دونوں بحیاں مومنہ کے سپر دکر دی کئیں \_ ژیا کو گھر بھیج دیا گیا انہیں دوا سے زیادہ دعا کی ضرورے تھی۔ دونوں بھائی چلے پیر کی بلی یے

امال رقیہ کو قریب نہ آئے دیتی۔مومنہ کھن چکر بني سب حالات كوسنجال ربي تھي \_ يور \_ انيس دن بعدا خبارمين اشتهار ويكوكرصدا فت حسين مطلوبه جكه گئے تھے۔وہ ایک مزار کے باہر بیٹھے جو کی لگ رہے تھے۔ بھرے بال، ملے کیڑے، براحال صداقت تحسین دل تھام کےرہ گئے۔اُن کی وجنی حالت بری طرح تو ري پور كاشكار كى -

" بھائی جی ..... "انہوں نے ساتھ لگالیا۔ '' یو چھاس ہے گتنی بار میں نے اس سے بیٹا مانگا تھا۔" وہ مزار کے طرف اشارہ کرتے ہوئے

صدافت حسین کا دل جا ہا کہ کہیں جو مخض خود ای وفت قیامت کا منتظر ہے وہتمہارے کے وعاکما كرے گا۔ جے خود كو كيڑے كوڑے كھاكے وہ تمہاری فریاوری کیا کرے گا۔لیکن اس وقت نقاضہ إن باتول كانتها

" خدا ہے شکوہ تبیل کرتے بھائی۔ اُس کی رضا س ہی سکون ہے '' وہ اُسے دلا سہ دیے لگے۔ ''اللہ ہے ہو بھے بیٹا دے دے ''وہ بچوں کی طرح ضدی ہوئے۔

" بھائی۔" صدافت حسین ہے کی سے انہیں ويكف لكي

'' يوچھواللدے ميں نے كنتى بزار بار دعائيں مانکی تھیں۔' وہ اپنی بے بھی پر رو دیے۔صدافت سین انہیں و مکھتے رہ گئے۔

" میں نے التجاکی، منت مانی پر بھی اللہ نے مجھے بیٹائہیں دیا۔'' وہ ضبط اور کرب کی انتہاؤں پر -E-2

" كيا يفين سے مانكا ...." صداقت حسين لے بتاشرہ مکے ٹروٹ انہیں و تھتے رہ گئے باب نے آئیں دیکھائیں۔ اُن کے سرکومسوس ٹیس کیا۔ اُن کا نام ٹیس رکھا۔ "صداقت حسین کی آ واز مجراکٹی۔ "" تو کیوں نہیں سمجھتا صداقت مجھے بیٹیاں نہیں

و یوں میں بھیا سداست سے بییاں میں بیٹا چاہے تھا۔''وہ بے بسی سے بولے۔ '' کیوں ، اتنی نفرت کیوں بیٹیوں ہے؟''وہ زچ ہوئے۔

'' کیا ہارے محد کی بیٹیاں نہیں تھیں پھر تیری کیا اوقات ٹروت حسین ۔''انہوں نے حتیٰ الامکان اپنے لیجے کونرم رکھنے کی کوشش کی ۔ ''دملہ بندہ بند اللہ اللہ میں کا کا سے میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

'' میں آنہیں پالوں گا، پڑھا لکھا کے بڑا کروں گا۔ پھرانہیں کوئی لے جائے گا۔ وہ میری بیٹیوں پر ظلم کرےگا۔ اُن سے تی برتے گا۔'' وہ رو پڑے۔ صدائت حسین نے کھل کے سالس لیا۔

' شن نے کہا تھا اللہ سے جھے بینی نہ دینا اس نے مجھے اکٹھی دو بیٹیال دے دیں۔ میں کیسے ان کے دکھ برداشت کروں گائے'' انہول نے صداقت

حسین کے ہاتھ تھام کیے۔ صدافت حسین کو سکھ ہوا کہ ملال بیٹیوں کانہیں اُن کے متعقبل کا خدشہ ہے۔ بٹی تو پیدا ہوتے ہی پرائی ہے۔ بٹی تو بادشا ہوں کی بھی گھر میں نہیں رہتی ، اس بات کی اجازت تو سرور کو نین کو بھی نہیں تھی۔ بٹی تو انہوں نے بھی بیاہی تھی۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اُن کی سنت کے خلاف جانے والے۔'' وہ آ ہشگی

ے اُن کے ہاتھ سہلاتے ہوئے بونے۔ " ہر کسی کے نصیب میں علی" جیسا داماد کمال؟"

'' تو جانتا ہے مجھے یاد ہے خالہ خورشید ۔۔۔۔۔اور اُس کی دودھ ملائی جیسی بنی ۔ وہ گھر کی نہیں پورے محلے کی شنرادی تھی ۔سونے کا نوالہ کھاتی تھی جاندی سکے ملاک پر سوتی تھی، اصلی ریشم کا لباس تن کرتی '' ضدی انگا دھڑ کے ہے انگا۔ مرف یقین اور پچنگی ہے نہیں ما نگا۔' وہ ہزار کوشش کے بعد بھی اُن کی یا تیں برداشت نہ کریائے۔ '' مجھے بیٹا چاہے۔'' وہ بلک اٹھے۔

'' بھائی آپ کے نصیبوں میں بیٹا ہوتا تو مل جاتا۔ بیٹا کوئی بازار میں نہیں ملتا، سنجالیں خودکو۔''وہ انہیں ساتھ لگائے گھرلے آئے۔

انہیں زبردست نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آ منہ بیگم کے دل میں پوتیوں اور بہو کے لیے نفرت میں دوسو گنااضا فہ ہوا تھا۔سترہ گھنٹے بعدانہیں ہوش آیا تھا۔

'' مجھے آپ سے ایسی دقیانوسیت کی امیدنہیں تھی۔''صدافت حسین کواُن کے رویے پر دلی افسوی ہوا تھا۔

''امیدتو مجھے بھی ٹیس تھی کے میرا بیٹائیس ہوگا۔'' لیج میں نمی واضح تھی۔

''شکر کرصاحب اولا دہوا ہے میری جانب دیکھ ادھوری زندگی گزار رہا ہوں۔'' اُن کے لیجے کی حسرت نے تروت حسین کا دل چیردیا تھا۔ مسرت نے تروت حسین کا دل چیردیا تھا۔

'' تُو نے اپنی بیٹیاں دیکھی ہیں ۔''وہ مجت سے لے۔

ٹروت حسین نے آئکھیں موندلیں۔ ''حقیقت کو پوری ہمت کے ساتھ قبول کرو گے تو تکلیف کم ہوگی۔ ٹروت حسین نے گہری سانس لی۔

ل و دو اکٹر زکہتی تھیں اِس ہفتے جنتی بھی لڑکیاں پیدا ہوئیں اُن میں سب سے خوبصورت بیددو بہنیں ہیں۔ اور شاید بدنصیب بھی۔'' بدنصیب کہتے ہوئے اُن کا دل دہلاتھا۔

و ہی ثروت حسین نے چونک کے انہیں دیکھا۔ ''وہ بدنصیب ہی تو ہیں کہا بھی تک اُن کے مان

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تھی۔ یاد ہے اُس کی رضتی کی شہرادی کی طرح ہوئی تھی۔ دعوت عام بنا تھا اُن کے گھر، آج سے تمیں سال پہلے اسے لاکھوں کے جہیز کے ساتھ رخصت کیا سیا تھا۔

'' مجھے آج بھی یاد ہے کہ دلبن بنی وہ کسی راجکماری ہے کم نہیں لگ رہی تھی لوگوں نے مہینوں اُس کی بارات کا کھانا یا در کھا تھا۔''

میری آنکھوں تےسامنے اُس کامنے شدہ چہرہ خین جاتا، مجھے اُن کی ہاتھوں کی مڑی ہوئی ہڈیاں نہیں بھولتی ۔ اُس کے بدن کا گوشت تک کالا ہو گیا تھا۔ وہ شادی کےصرف سات ماہ بعد چار کندھوں پر والیس آئی تھی وہ بنار کے بول رہے تھے۔

اپ کی راتی مال کی دلاری ، بھائیوں کی بلبل، کلے کی شنرادی کو اُس کے سرال دالوں نے صرف اس کیے جلادیا کہ اُس نے کھاٹا بنانے میں در کی مختی

میں صرف دی سال کا تھا تھے اُس کی مال کے ہیں نہیں بھولتے۔ اُس کے بھا بھی کے خش نہیں ہولتے۔ اُس کی دیوا گلی آج بھی میرے مافظے میں محفوظ ہے۔ وہ دونوں بھائی خالہ خورشید کے دکھ پرزارزاررورہ تھے۔ تب پہلی بار میں نے اللہ ہے دعا کی تھی۔ بچھے بیٹی کا باپ نہ بنانا، نا بالغی سے بالغ ہوئے تک ایک دعا جو میں نے تسلسل سے بالغ ہوئے تک ایک دعا جو میں نے تسلسل سے کی وہ بہی تھی۔

" پھر بھی اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اُس نے ایک کی بجائے دو بیٹیاں دے دیں۔ میں اِن کا دکھ سہار نہیں پاؤں گاصدافت حسین۔ "وہ چیخ اٹھے۔ صدافت حسین کے جسم سے جان لگی تھی۔ تیرا خوف بجالیکن تجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ تو مانگنا کہ مخھے جو بھی اللہ دے اچھے نصیب والا دے۔ تو تو خوش نصیب ہے اُڑوت کے اللہ نے تیرا گھر پہند کیا خوش نصیب ہے اُڑوت کے اللہ نے تیرا گھر پہند کیا

کھے بیٹیوں کے گھریہ کب جاتی ہیں ہرکی کے گھریہ کب جاتی ہیں ہمک کو خدا پیند کرے وہاں جاتی ہیں ''حضور نے فر مایا جس نے ایک یا دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں ہوگا۔ جیسے ہاتھ کی یہ دوانگلیاں ۔۔۔۔۔ کیا تم اُن کے ساتھ گھڑا ہونا نہیں چاہو گے۔ انہوں نے ٹروت کی طرف و یکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹیاں تو آگئن کی ہلبل ہوتی ہیں۔ مال باپ کے دکھ در دکی ساتھی واُن کے مل کا گھڑا، باپ کی تھیلی ، ماں کی دوست پھر تو نے کسے سوچ لیا کہ بیٹیاں نہیں ہوئی چاہیے۔' وہ اُس کا جھکا ہر و کھے کر یولے دھیرے دھیرے ٹروت حسین کے تے اعصاب ڈھیلے پڑنے گئے، اُن کے اندر تک سکون افر آیا۔ وہ گھل کے سکرائے تھے۔ تک سکون افر آیا۔ وہ گھل کے سکرائے تھے۔

اکیس دن بعد انہوں نے اپی بیٹیوں کو دیکھا تھا۔ قدرتی محبت اند کے آئی تھی۔ باپ ہونے کے احساس نے جو تفاخر بخشا تفا وہ انہیں معتبر کرگیا۔ دونوں بے حدخوبصورت تیں۔انہوں نے ایک کو کو د میں اُٹھا کر اُس کو بوسر ویاا در اُس کا نام جورعین رکھا۔ باپ کے س کو پا کے دہ نوں غال کرنے گی۔ دوسری باپ کے س کو پا کے دہ نوں غال کرنے گی۔ دوسری کو اٹھایا تو وہ کسمساگئی۔ پہلے تھوڑ اپھر چلا کے دونے گی۔ ثروت پے شکوہ ہے۔ بشارت بھائی مسکرائے۔ ثروت کو اُس پر ٹوٹ کے بیار آیا۔انہوں نے اُسے چوہتے ہوئے اُس کا نام نورعین رکھا۔

اک لمحہ چاہیے ہوتا ہے دلوں پر گئی مہریں مننے
کے لیے، اور وہ لمحہ ثروت کی زندگی میں آگیا تھا۔
دل کا خوف کیا منا بیٹیوں سے عزیز کوئی دوسراندرہا۔
ایک ماہ سترہ دن بعد ثریا کو ہوش آیا تھا۔ ثروت
حسین کا بدلا رویہ، بیٹیوں سے محبت اور پرواہ، انہیں
اندر تک شانت کر گیا۔ اُن کی دعاؤں کو مستجالی ملی
اندر تک شانت کر گیا۔ اُن کی دعاؤں کو مستجالی ملی

#### كون بمير باته؟

روتے روتے دن میں گزاروں روتے روتے رات تهائى بيمرى سيلي أس برون ميں بات رشتے ہیں مطلب کے سارے مطلب کےسبالوگ دودن بنس كي كيليس جوبم دل کولگ جاتے ہیں عرول سے لمےروگ وكه بن جائے ذات روتے روتے دن میں گزارول روتے روتے رات ميرى آلكمين تارول جيسي برئو ہادھیارا وحمن جك بسارا میں تا کب کی مت ہی جاتی معديه ميرى مددكرتاب كوئي غيبي باتحص کون ہے میرے ساتھ شاعره:سعدية يتحى \_لندن

جھی تو ہو بطلم ، ظالم اورظلم و کیھنے والا ایک جیسے ہیں۔' اُن کی بات پرٹر وت کچھ نہ ہوئے۔ '' اُسے سکھانے کی بجائے مجھے کہد مال گھرسے نکل جا۔۔۔۔'' آ منہ بیگم کے واویلے نے انہیں شپٹا

"احتر ام این جکه سین مارنے کی کوئی معقول وجه " " امال بات کی دم مت تصینیو " بشارت ج

ہا ہیں ہے۔ ثروت تحسین کے ساتھ اتن بے تکلفی نہیں تھی کہ شکایت کرسکیں لیکن ہمیشہ بیٹیوں کی بلا ئیں لیتی انہیں اچھے نصیب کی دعادیتی تحصیں۔

ھے جسے ورٹوں بردی ہوتی گئیں۔ دادی کے حد خوبصورت رشتے کو نظر انداز کرتی گئیں۔
رشتے برے نہیں ہوتے اُن کے اندر دھنی تلخیال آپن کے جذبوں کو خزاب کردی ہیں۔ ناخن بڑھ جا کمیں تو انگلیاں نہیں کائی جا تیں۔ ناخن تراشے جا کمیں تو انگلیاں نہیں کائی جا تیں۔ ناخن تراشے جا کمی تو انگلیاں نہیں کائی جا تیں۔ ناخن تراشے جا کے رشتے میں غرور کی جاتے ہیں۔ دادی اوتی کے رشتے میں غرور کی کروا ہے کہ دائیا

آ منہ بیگم کی نفرت کی انتہا کیا ہوگی کہ انہوں نے اپی چھ سال کی پوتی نور کو اس لیے جوتوں سے پیٹ ڈالا کہ اُس نے اُن کے پان دان سے چند دانے لیے تھے۔ تب بشارت حسین مال سے بے حداؤے تھے۔ انہوں نے ثروت حسین کی ہز دلی پر انہیں بھی بے حد سائی تھیں۔

'''وہ ماں ہیں میرااحترام اُن سے نافرمانی کی اجازت نہیں دیتا۔''وہ نورعین کوساتھ لگائے بولے متھے۔

(1878-231)

زین پہلی تک رہے تھے۔ اُس نے پیک انارکلی فراک کے ماتھ مرخ یا جامد زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی آس کے ماتھ مرخ یا جامد زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی آسان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ میں نے بھی اُسی جیسا ڈریس پہن رکھا تھا۔ زندگی میں کہلی بار دادو نے ہمیں ساتھ لگا کے پیار کیا جانے کیوں مجھےوہ کچھ مسمل کا گیس۔

''خوش رہووہ ہمیں پیار کرتیں اسٹیج سے نیچا تر آئیں۔دادوکی اِس اداسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔جس دن پایا نے انہیں شہوکا تھا وہ چیپ ی ہوگئ تھی۔

ولبن بنى مجھے إس بات كاشدت سے احساس

ہوا۔ مثلی کا رسم ختم ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے سے کہ آئیں شدید ختم کا بارٹ افیک ہوا کہ اسپتال جانے کی گئوبت نہ آسکی۔ ہم می دق دیکھتے رہ گئے۔ گھر ابھی مکمل طور پرمہمانوں سے خالی نہیں ہوا تھا۔ دادو کی موت نے بلکہ اچا تک موت نے ہمیں شدید ذہنی دھچکا دیا تھا۔ بایا تو بالکل ہی ڈھے گئے شھے۔ اُن سے لاکھ چڑ لیکن جی نہیں سوچا تھا وہ ایوں ہمیں اچا بکہ چھوڑ جا کمیں گئے۔

اُن کے ہونے یا ہونے ہے کوئی فرق نہیں پر تا تھالیکن اب گھر یکدم خالی خالی لگنے لگا تھا۔ ہمیں دادو سے کوئی زبردست جذباتی وابطنی نہ تھی لیکن بہرحال اک اُنسیت تو تھی۔ پاپا کے حوالے ہے وہ ہمیں عزیز تھیں۔ گھر میں بزرگوں کا سابیاس قدر ہمیں عزیز تھیں۔ گھر میں بزرگوں کا سابیاس قدر اہمیت رکھتا ہے اُن کے جانے کے بعدا حساس ہوا۔ اُن کی اچا تک موت سے صدافت چچا گنگ رہ گئے۔ روشی مال منوں مٹی تلے جاسوئی تھی۔ احساس زیاں نے اُن کی قیامت تک کے لیے انگی تھام لی۔ پایا بے حدیثر حال تھے۔

وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں۔مرے ہوئے پر

تھے۔تابعداری اور زیادتی میں فرق رکھتے تھے۔
'' نہیں رہنا مجھے کہیں بھی چلی جاؤں گی۔' وو
اپنا بھاری بھرکم وجود سنجالتے ہوئے بولیں۔
صدافت نے انہیں روکالیکن اُن کا ہنگامہ اور رہ طاری رہی۔ مجوراً تینوں بھائیوں نے اپنی ہے گناو بولیوں کے ساتھ اُن سے معافی ما گی احساس غرور بولیوں کے ساتھ اُن کی اکر اور کردن کی اکر اہم میں اور حکومت سے اُن کی اکر اور کردن کی اکر اہم میں کئی گناہ اضافہ ہوا تھا۔ اُن کا روم روم جھکے سرد کھے کے جموم اٹھا۔

گئے۔ ووتو دیے بھی اب کی طرح الگ مزاج کے

حسین ولا'کوآج برتی ققموں کی مدد سے پہلی رات کی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔گھرمہمانوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ آج ہم دونوں بہنوں کی منگیاں جڑواں بھائیوں سے ہورہی تھیں۔حور کے تو پیرہی



اگرانسان صبر نہ کرے تو اپنے پیاروں کو کوئی وقن نہ کرے۔ صبر نے سبھی کے اندر نزم پھوار ڈال کے سب کو پھرسے نارل کر دیا تھا۔

پھو پوچہلم کے بعد واپس چلی گئے۔ اپنی شادی کے بعد وہ پہلی بار آئیں تھیں وہ بھی ماں کی موت پر۔اب جاتے ہوئے سب کو ملتے ہوئے اُن کا رواں رواں کہدرہا تھا کہ وہ اب دوبارہ نہیں آئیں گی۔

اُن کے جانے کے بعد چیا نے بھی تیاری روع کردی۔

''مت جاصدات .....' پاپانے اُن کے ہاتھ قام لیے۔ دوتو جیےروکے جانے کے منتظر سے پاپا کے گلے لگ کے بھوٹ بھوٹ کے دوئے ۔ جلاوطنی کامزاختم ہوگی۔ دوائی دعدے پرداپس گئے کہ دو ماہ کے اندرسب سمیٹ کر داپس آ جا کمیں گے۔ پاپا نے اُن کے لیے اوپر دالا پورٹن سیٹ کر دیا۔ زندگی ابنی ڈگر پر چلے گئی۔ عکہ خالی ہو جائے تو بردی مشکل سے پُر ہوتی ہے۔ اور بھی بھی دہ جگہ خالی ہی رہتی سے پُر ہوتی ہے۔ اور بھی بھی دہ جگہ خالی ہی رہتی

آج ہماری ساس صاحبہ تشریف لا فی تھیں۔اُن کے ساتھ ہماری نٹ کھٹ ی نند بھی تھی جار بھائیوں کی لاڈلی اکلوتی نند .....اُس کی اہمیت اور جگہ شادی سے پہلے ہی ہم پر داضح ہوگئی تھی۔

غبرل (نورکا منگیتر) سے بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بھائی امریکہ بیں اور دوسرا انگلینڈ بین ہوتے تھے۔ دونوں نے ہی گوری لڑکیوں سے شادی کی تھی۔اوراب دونوں کا ہی ارادہ مجھی لوٹ کے نہ آنے کا تھا۔ یہ بات ہماری نند صاحبہ نے بتائی تھی۔ بڑے بھائی کا صرف ایک دی سال کا بیٹا تھا اور دوسرے کے دو بیجے تھے۔ عبدل اور عبداللہ (حور کا منگیتر) کے سب ہی کو بے صد

امیدی دابسته تعیں۔ہماری ساس دیکھنے میں تو اچھی خاصی سادہ خاتون معلوم ہوتی تھیں۔اب اِس بات میں کتنی گہرائی تھی بیہ جا کے معلوم ہونا تھا۔

" بھائی ..... " میں پیالیوں میں جائے ڈال رہی تھی جب سونیانے پکارا۔ میں نے بلٹ کے اُسے ویکھا۔

'' آپ کا نون ہے۔۔۔۔'' اُس نے پیچھے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔اُس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ چھپ کے کررہی ہو۔

" کون ہے؟" میں نے تامجی سے آسے دیکھا۔

''سنیے تو .....''اس نے موبائل مجھے تھا کے باہر گوروڈ لگائی۔ مومیلو .....''

'' زے نصیب ……!'' میرے ہیلو پر برجت جواب آیا۔ میری دھڑکنیں بری طرح دیوانہ ہو گی تحییں۔ میں مزید بول نہ گیا۔ ''سونی کوابنا غبر دے دینا۔''

کچھ کہنے سے پہلے گئے سے فون بندہ میں بت نی اُن کی انہونی خوائش میں اٹک گئی ہمارا گھرانہ ایسی بولٹ نیس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے سونی کواپنائمبرنددیا۔

آ سید بیگم شادی کی ڈیٹ رکھنے آ کی تھیں تین ماہ بردی مشکل سے انہوں نے دیے تھے۔مماکے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔

رات میں اور حور باتیں کررہے تھے کہ میرے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اجنبی نمبرے فون تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کال ریسیو کرتی حور نے موبائل جھیٹ لیا۔

### مابنامهداستاندل

### ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

کے آم لائف پارٹنریں ، باتیں کرنے کے لیے ساری شرارت عمر پڑی ہے۔'' عبدل نے من وعن عبداللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا۔

دوسرے دن عبداللہ کا فون آیا تھا۔ حور کے چبرے کے رنگ وہ نہیں تھے جوایک محیتر سے بات کرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اُس نے صرف ڈیڑھ منٹ بات کی۔ جتنی ہے دلی سے حور نے فون سنا آئی ہی بددلی سے فون بند کیا۔

"کیا کہا۔...؟" میں نے اشتیال سے پوچھا۔
"آپ کوآئندہ مجھ سے کوئی شکایت ہو کہے کہنا
موتویہ ڈائر یکٹ اِن ڈائر یکٹ کا تھیل تھیلے کی ہجائے
ڈائر یکٹ مجھ سے بات کریے گا۔آپ کی پہند ناپہند
ماجھائی برائی، شوق دلچپیاں جانے کے لیے عمر
بڑی ہے۔ تین باتیں کرنے سے کون ساتیر ادلیا
جائے گا۔ لفظ نہیں تھے اُس نے اینیں اٹھا کر حود کو
ماریں تھیں۔

" د تم کچه بولی نبیس؟ " نور کی آنگھیں پھٹی رہ

" کیا مجھے کچھ کہنا جا ہے تھا۔" اُس نے الثا سوال کیا ۔نوراُ ہے دیکھتی رہ گئی۔

یہ وہی حور تھی جے اس وقت کا بے چیٹی ہے انظار تھا۔ اگر میرا پارٹمز جھے ہے بات نہیں کر ہے گاتو میں خوداً س کے ساتھ ڈیٹ میں خوداً س کو کا لی کی ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی آئیں شادی کی شاپنگ ساتھ کروں گی شادی کی شاپنگ ساتھ کروں گی۔ حور کے سینے ایک ایک کر کے قوٹے تھے۔ ڈائر یکٹ اِن ڈائر یکٹ کی بات کر کے عبداللہ نے کچھ واضح کیا تھا۔ دادو کی اوک سے مسکراتے ہوئے جھا تک رہی تھیں۔ نور کا دل دھک سے رہ ہوئے جھا تک رہی تھیں۔ نور کا دل دھک سے رہ

☆.....☆.....☆

مزاروں ضرشات ول على ليد بے بناہ

بڑے یقین ہے تھم صاور کیا گیا۔ ''بول رہی ہوں۔'' نور کی رگبِ شرارت پھڑی۔ ''مینی کوفید دہ ''میا میا میاں داگا،

''عینی کوفون دو۔'' سوال دوبارہ دہرایا گیا۔ ''بول رہی ہوں۔'' وہ گلا پھاڑ کے بولی۔ ''تم پیٹوگ۔'' دوسری جانب سے کہا گیا حور کھلکھلا اٹھی۔ اُس نے اسپیکر آن کر دیا۔ نور کی دھڑ کنیں اٹھل پھل ہوئی تھیں۔اس نے گھبرا کے حور کودیکھا جومزے سے بحث میں مصروف تھی۔ کودیکھا جومزے سے بحث میں مصروف تھی۔ حورتے بڑائی اڑایا۔ حورتے بڑائی اڑایا۔

'' کہاں ساتی صاحب! ابھی تو ہم نے آپ کی بہن وُکھیک ہے ویکھا بھی نہیں۔''انداز اور ہات اس قدر ذومعنی تھے کہ نور کے کان کی لویں تک سرخ موکیں۔

''اب اسپیکر بند کر دادر مینی کوفون دو۔'' '' عبدل بھائی آپ کو پینہ کیسے چلا۔'' بیوقوف حور نے سوال کیا۔ در نے سوال کیا۔

'' اگرتم عینی ہوتی تو میری باتوں کا فرفر اور ٹرٹر جواب نددیتی تمہاری بھن کتنا بولتی ہے میں دکھے چکا ہوں۔'' میرے دل کے جواب کو عبدل نے بودی خوبصورتی سے ادا کیا۔ حور کھلکھلا کے ہنس دی اور مجھے مو بائل تھا کے ٹیری پر جا کھڑی ہوئی۔

جتناعرصہ ہماری منگئی رہی عبدل نے میرے منع کرنے کی وجہ سے بے حدکم فون کیا۔لیکن جنتی بار بھی کیا اُن کا انداز انتہائی بے تکلف اور پیار بھرا ہوتا۔ جبکہ عبداللہ نے صرف ایک بارفون کیا وہ بھی میں نے عبدل سے شکوہ کیااس لیے۔

" وہ مجھتا ہے کہ شادی ہے پہلے بات کرنانری حماقت ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع کرواور اُس کا بھی وقت برباد ۔۔۔ کیا اِس طرح زیادہ لیقین موجائے گا ک دہلیز پارکرتے میرا دل کسی نے نکال دیا تھا۔ ہم
دونوں نے بلیٹ کے دیکھا۔ پا پا ابھی تک مما کوساتھ
لگائے بلر کے پاس ساکت کھڑے تھے۔ ہم دونوں
دالیس بھاگی ہوئی اُن کے پاس گئے۔ پاپا نے اِس
گر جوثی سے ہمیں ساتھ لگایا کہ ہم پھوٹ پھوٹ
کے رودیں۔

'' بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں پاپا؟ پاپا ہمیں وائیں بائیں ساتھ لگائے باہر تک آئے۔ہمیں گاڑی میں بٹھایا۔ دل کوسکون تو نہیں ملالیکن قرار آگیا۔گاڑی بابل کے آگن سے نکلتی اجنبی را توں کو پہیان دیے رواں دواں تھی۔

سرال پہنچ ہی رسموں کا ایک تھکا دیے والا سلسلہ اور پھر خوابوں کی اک نئی ڈور تھا کے ہمس کروں تک پہنچا دیا گیا۔ مجھے حور اور نور کو میرے ہونے سے بڑا آسرا تھا۔ حور کے لیے پھر مجھے اس پہ ٹوٹ کے بیار آیا۔ رات لحد لی بھیگنے گئی تھی۔ چاہت، وفا ، محبت ، عہد سارے رنگ آ ہتہ آ ہتہ ہیں رنگنے گئے تھے۔

میں ہے۔ مدچکیلی تھی۔ میں اپنے گرے سے
باہرنگل تو حور پہلے ہے ہیں موجودتھی۔ میں اُسے دیکھ
کرمسکرائی۔ اُس کے چہرے پرمسکراہٹ تو تھی کیکن
اُس کے علاوہ بھی پچھ تھا جو مجھے بچھ نہ آیا۔ میں اُس
کے پاس جائے بیٹھ گئی۔ اُس کے چہرے پراک
خوف لہرایا تھا۔

میرے دل میں خدشات نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی صدافت چاچوا پی بیگم کے ساتھ ناشتہ لے کرآ گئے۔اُس کے بعد سارا دن وفت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔

عبدل کی شوخیوں میں ، مجھے حور کا سپاٹ چہرہ دکھائی نہ دیا۔شام میں ولیمے کی تقریب بے حدد هوم دھام ہے ہوا۔ اسم کے مطابق ہم دونوں اپنے میکے

خوبصورت مینول کے، ش اور حورا فی نی رندگی ش داخل ہوگئ۔ ہم دونوں نے ایک جیسے لہنگے پہن رکھے تھے۔اگر رنگوں کا فرق نہ ہوتا تو ہماری پہچان مشکل ہوتی۔

'' بھائی، بھائی پہچان لیں سے ناں۔'' سونیانے شرارت سے کہا۔عبدل نے ایک نظر مجھے اور پھرحورکو دیکھا۔

'' بالكل....!'' أن كالطمينان قابل ديدتھا۔ '' كيسے؟'' وہ شوخ ہو كی۔

'' رہیتم مجھ پر چھوڑ دو۔'' وہ گہری نظروں سے میری جانب و کیمنتے ہوئے بولے۔میرے کان کی لویں تک سرخ ہوئی تھیں۔

"اورعبدالله بهائی آپ ....."اب وه عبدالله کی طرف مڑی۔

'' فضول بانٹیں سے کرد۔'' فورا جھڑکا گیا۔ سونیا مید بسور کے روگئی۔

انہی ہلٹی نماق میں رسموں کا انجام ہوا اور پھر اُس رسم کی باری ہے جے تا چاہتے ہوئے بھی ہر باپ بیٹی کوسنی پڑتی ہے۔ باپ بیٹیاں تو بابل کی رانیاں ہیں

یہ بین کو ہائی کا احمال ہیں میٹھی میٹھی بیاتو کہانیاں ہیں رب جانے اے کڑیاں

کینیانے جمپال، کینیانے لے جانیاں ہے کسی نے اِس گانے کولگادیا تھا۔ رخصتی کا وقت بابل کا دل تو ویسے ہی مٹھی میں ہوتا ہے او پر سے بیہ گانا۔۔۔۔۔زمین نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہمارا تکین ہم سے پچھڑر ہاتھا۔

ہماری شرارتوں نے ہماری انگلی چھوڑ دی تھی۔ مماکی نرم آغوش برائی ہور ہی تھی۔ پاپا سے لمبی ملاقا تیں اب کسی کے تھم کی مختاج ہونے والی تھیں۔ مماکے کھانے اب انظار میں لگنے والے تھے۔ گھر ''اینی بہن کو بھارن بنانا جاہتی ہو تسلی رکھووہ مجھ يرسوتن تہيں لائيں كے۔ أن كے اصول كى ڈ کٹیٹر کی طرح ہیں۔''اُس نے میری جانب و ملصتے ہوئے پوچھا۔ " زندگی ایسے بسرنہیں ہوگ۔" مجھے اُس کے ضبط يرغصه آيا-پر میں۔ '' قسمت سے لڑانہیں جاسکتا۔'' اُس نے میرا باتھ تھام کیا۔ " والابرول ہوتا ہے۔ "میں نے اپنا باتھ پرایا۔ "عبدل کیے ہیں؟" اُس نے میری جوڑیوں التحديق ويكها ميں جانتے ہوئے جی کھنہ کہد کی۔ " حورسنو! جتنا صبط کروگی اتنا وه حاوی ہوگا۔" میں نے آھے تھایا۔ '' ضبطنہیں کردل کی تو یا یا کا فرحقیقت بن کے سِما منے آ جائے گا۔ اور میں پایا کو ماتوں نہیں و مکھ عتی ''وہ کرپ ہے بولی۔ ا في زندگي كو مجھوتوں كى كشتى برسوار ندكرو\_" からまった "بیٹیاں سمجھوتوں کے لیے بی پیدا ہولی ہیں۔" أس في مجصلا جواب كيا-"مما، یا یا تمہاری اس حالت سے و تھی ہوں مے۔ "بيس لاجاري سے بولى۔ "وو دھی تب ہوں گے جب انہیں کچھ پنہ ہلے گا- "أيس في ايكرات ميس بي فلاسفي مين PHD كرلي مي- مجھ أس يرتس آنے لگا۔ ميس أے

آ گئے۔ بایا جمیں دیکھ کر بے عد فوش تھے۔ دونوں بھائی واپس کے گئے۔حور اور میں اینے مشتر کہ كرے ميں آيں۔ حور ہرشے كونظر انداز كيے جیولری اُ تارر ہی تھی۔ مجھے اُس کی غیر معمولی خاموثی "حور ..... "من في إلاا " ہاں ...." وہ ای انداز میں فورا بولی جیسے میری یکار کی منتظر ہو۔ " کیا بات ہے حوز؟" مجھے کسی غیر معمولی بن کا احباس ہوا۔وہ مسکرادی لیکن اُس کی مسکراہٹ میں جان ہیں گی۔ اذیت تھی، وکھ، تکلیف میں نے بے چین ہوکراً س کے ہاتھ تھام لیے۔ '' کیا بات ہے حور۔۔۔۔'' میں قاپ آخی۔ آیک رات کی دلین کے چرے پرالی سوگواری مجھے سی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ '' وہ کسی اور ہے محبت کرتے ہیں۔'' وہ سر بھگائے بولی۔ میراول بند ہونے لگا تھا میں کھ دمر میں اُجڑی سہاکن ہوں۔جس کے شوہر کے

یاس اُے دینے کے لیے ول ہے نہ کھاور وه آہتہ آہتہ اینازیوراً تارر ہی تھی۔ مجھے بجھ نہ آئی میں کیا کہوں۔

" پایا سے بات کروں۔" میں ہولے سے

''نہیں …''جب مجھے رہنا اُس کے ساتھ ہے تو پھراس کورسوا کیوں کروں۔'' وہ دو ہے کی پنیں أتار نے لکی۔

" میرے تو کرم اور روپ دونوں رو رہے ہیں۔'' ضبط کا یارانہ ٹوٹ گیا وہ پھوٹ پھوٹ کے

خوابول کی اُس رات اُس نے بہت سارے

خوابول کو کیلا تھا۔ وہ اتنی صابر تو لکتی تبیل تھی۔ مجھے

ويلحق ره گئ

سن کومبرے حال کی خبر ہوتو کھیے میں ال رہی ہوں سب سے مسکراتے ہوئے سب کوأس کے چرے کی مسکراہٹ نظر آتی اور میں اِس تُوتی مسکراہٹ ہے اُس کے شگاف زوہ ول تک اُتر جاتی۔ میری محبت، میری وفا، اتنا شور محاتی کہ میرا اپنا دل تڑ ہے اٹھتا۔ شادی کے بعد وہ صرف ایک بارممایایا سے ملئے تی اور اِس اوا ہے فی کہ یایا کے اندر تک سکون اثر آیا۔اور میں اندر تک بے چین ہوئی تھی۔ میں نے عبدل سے بات کرنے کا سوجا " آب نے اتنا برا دھوکہ کیوں ویا جمیں ؟" میں سرایا سوال بی عبدل کے سامنے کو ک تھی۔عبدل نے جیران ہو کے مجھے دیکھا وہ جو لینے کی تیاری کرد ہے تھے۔ اٹھ جیٹھے۔''کس نے ویا ہے تہمیں دھوکہ ۔۔ لفظ پریشان ،انداز بخت.... " آپ میں نے مل کر میری جمن کو دھوکہ دیا ہے ، اگر عبداللہ بھائی کسی اور کو پیند کرتے تھے تو

''آپ سب نے مل کر میری بہن کو دھوکہ دیا ہے ، اگر عبداللہ بھا گی کسی اور کو پہند کرتے ہتھے تو کیوں میری بہن کی زندگی برباد کی ۔۔۔'' میں رووی عبدل نے گہری سانس لی۔ ''بیان دونوں کا فالق سنلہ ہےتم مت بولو۔'' وہ آ ہشگی ہے ہوئے۔ '' ذاتی مسئلہ۔۔۔۔'' میں نے طنز کیا۔

'' ویکھو بینی مجھے اچھانہیں گلے گا کہ تم کی تیسرے کے لیے مجھے ہے جھڑا کرو۔'' وہ حمل سے بولے۔ ''دیکار تیسانہیں میں بہر سے '' میں جیخا

"وہ کوئی تیسرانہیں میری بہن ہے۔" میں چیخ ک

پڑی۔ ''وہ تمہاری بہن بعد میں اب کی کی بیوی ہے۔ اور بہتر یہی ہوگا کہتم حور کو اپنے معاطمے خود طے کرنے دو۔'' مجھے عبدل سے ایسے کشور رویے کی اُس کے منبط پر جمرت ہور بی تھی۔ وہ تو ڈرا می تکلیف پرواو بلا مجادیت بہاں زندگ کی بساط الٹ گئی تھی اوروہ خامویں تھی۔

ہاں وہ 'بیٹی'تھی۔ بیٹیاں ایس ہی ہوتی ہیں۔ گھٹی میں صبر ہی تولاتی ہیں۔ سمجھوتے ،قربانی ،ایٹار ، وفا اُن کے خون میں ہوتا ہے۔ آ تکھوں کی دہلیز پر سیلاب اکٹھا کر کے ہونٹوں پرمسکراہٹ رکھتی ہیں۔ خود تکلیف میں رہ کے ماں باپ کے لیے سکھ مانگتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں۔

حور کی تکلیف نے مجھے ہے چین کردیا تھا۔ مجھے سے چین کردیا تھا۔ مجھے سے چین کردیا تھا۔ مجھے سے چین کردیا تھا۔ مح ہماری شاوی کوایک ماہ گزرچکا تھا۔ حور بالکل ہی کملا کے دہ گئی۔ مجھے اُس کے کمال ضبط پر حیرا گل ہوتی۔ اُسے دشتے نبھانے آئے تھے لیکن دشتے نبھاتے ہوئے خودکواذیتوں سے گزارتا۔ یہ میں پہلی بارد کھے

''غبارے میں ہوا زیادہ مجروتو وہ مجت جاتا ہے۔''میں زچ ہوکر کہتی۔ جواباً وہ مسکرا کے بات کا رخ بدل لیتی۔ سونیا کو آوازوے لیتی یا میرے سامنے ہے ہٹ جاتی۔

و لیمے کی رات جو با تیں اُس نے کہیں تھیں اُس کے بعد ہماری اِس ٹا پک پر بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے عبداللہ سے نفرت ہونے لگتی۔ میری نازو پلی بہن کو اُس نے رول کے رکھ دیا تھا۔ میری کول جذبے رکھنے والی معصوم حور کے اُس نے سارے جذبے پکل دیے تھے۔ میں بے بس تھی کہ میں اُس کے لیے پچے نہیں کر علق تھی۔ حور مطمئن زندگی کی گاڑی چلارہی تھی۔

سنی سے نظر کسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں ٹوٹ رہی ہوں روا داریاں جھاتے ہوئے "دهائسافيت ديتا باورآپ كتي ين من نه بولون ـ"

'' میرا دل جاہا کہ میں..... آج صبح حور کی آنکھوں کی نمی نے مجھے بے قرار کیا تھا۔ میرے بتانے پروہ کچھ بولی تو نہ تھی۔لیکن اُس کے آنسوؤں نے مجھے تزیادیا تھا۔''

ے بھے رپادیا ھا۔ '' اگر عبداللہ کو پتہ چلا نہ کہتم یہاں اُس کی ذاتیات کو ڈسٹس کررہی ہو تو حمہیں حور اُس کے کمرے میں تو کیا گھر میں بھی نظرنہیں آئے گی۔'' عبدل نے سرجھنکا۔

''ایی خُود غرضی عبدل، اگریمی سب پچهسونی کے ساتھ ہولو کیا آپ برداشت کرلیں گے۔'ا ''شٹ اپ نورعین ……'' وہ دھاڑا۔

یہ ہمارے درمیان چھ ماہ میں پہلا جھٹڑا تھا۔ اگر عبدل خفا تھے تو موڈ میرا بھی خراب تھا، میں نے تہیہ کرلیا تھا کہ میں اب اس مسئلے کوحل کر کے چھوڑ وں گ۔ لیکن میں غلط تھی میاں بیوی کے بے حد پرسل مسئلے میں جب کوئی تیسرا پڑجائے تو بات گڑنے لگتی ہے۔ حور نے مجھے گتی بارمنع کیا تھا کہ میں ایسا نہ کروں اور میں ہر بارا سے تحق سے ٹوک دیتی وہ بے کس ہو کے رہ جاتی ۔

مجھے ذرابھی اندازہ نہ ہوا کہ حور اور عبداللہ کے مسئلے کو میں نے اُن کے کمرے سے باہر لا کے کتنی بڑی فلطی حور کو طلاق کی صورت بیس بھگتنا پڑے گی جھے اندازہ نہ تھا۔ میری اپنی ذات میں بھگتنا پڑے گی جھے اندازہ نہ تھا۔ میری اپنی ذات

میری پہن کے لیے تکلیف کا باعث ہے گی میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ حور کی طلاق پاپا کو اتنی بھاری پڑے گی میری زندگی کی بڑی سزا بن جائے گی اور خود میں، میری ذات دو کوڑی کی ہو کے رہ جائے گی۔ میتو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔

"آج سوچی ہوں تو دل میں چین می ہوتی ہے۔ اک مستقل روگ میری جان سے لیٹ گیا ہے۔ دکھ دیمک کی طرح ہوتے ہیں۔ اک بار انسان کولگ جائیں تو اُسے کھا کے جیوڑتے ہیں۔ پیڑکود میک لگ جائے

یا آ دم زاد کوئم دونوں کو ہی امجد ہم نے بچے دیکھاہے کم روپڑتا ہے پہت زیادہ کم شک بھی انسان مہت خوثی ہے بھی ہوجاتی ہے آئریم

آئ جھے پینہ چلالوگ بٹیاں کیوں نہیں ما تھتے۔ بٹیاں تو چلتی بھرتی قیامت ہوتی ہیں،سزاہوتی ہیں، شرمندگی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے سر جھکا و ہی ہیں۔اُن کی پکڑیوں کو بے کزت کردیتی ہیں۔واقعی بٹیاں کیوں ہوتی ہیں۔

بیٹیوں کو تو بیدا ہوئے ہی زندہ درگور کردینا چاہیے۔کم از کم باپ کی گردن تو نہیں جھکے گی۔اُس کے بوھے ہاتھ تو کسی کے سامنے نہیں جوڑیں گے۔ آگن کی اِن چہکتی چڑیوں کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ بیٹیوں کونہیں ہونا جا ہیے۔

سیوں ویں ہونا چا ہے۔

" میں دل سے اتری ہوئی ہوی ہوں۔ میں تاپندیدہ بہو ہوں۔ میں منحوس پوتی تھی۔ میں بداخلاق بھائی ہوں۔ کیونکہ میں ایک بنی ہوں۔ یہی ہے۔
بداخلاق بھائی ہوں۔ کیونکہ میں ایک بنی ہوں۔ یہی ہے۔
ہمارامعاشرہ کہی ہیں ہمارے رواج .....

☆.....☆

" کیا بنارہی ہونور..... " میں ناشتے کی تیاری کردہی ہوئی۔

سندے کی عبدل نے مجایا۔ '' وَالَّىٰ مُسَلِّهِ....'' مِن حِران ہو كَی۔ "ووأے ٹارچ کردہا ہے اورآ پ کہدے ہیں بهذاتی مسئلہ ہے۔ " میں او کچی آ واز میں بول رہی مى حوركا ہاتھاب بھی ميرے ہاتھ ميں تھا۔ " أے مجمانے كا بيطريقه غلط ب عيني، حور أے زیادہ بہتر ہینڈل کر عتی ہے۔''انہوں نے نرمی ے کہتے ہوئے ٹائی کی ناٹ لگائی۔ " حور ..... اور بینڈل .... واٹ اے جوک مسٹر عبدل غفار آب كا بحائى أے بور اذبت دے رماہاورآپ کہتے ہیں وہ خود بینڈل کرے انف الی مریض ہے آپ کا بھائی۔'' بھی چلااٹھی۔ ''چٹارخ ..... بند کرومیج من بیدتماشہ....' عبدل کے باتھ کے ساتھ اچھ کی بخت تا۔ " فور مليز ..... " حور نے كانتے ہوئے يرك باتھ تھام لیے۔ میرے آنوروائی سے لکل رے تھے۔ میں نے حور کوی طرح خاموتی سے تعیر تہیں كماياتها بكدجلا جلا كرسبكوا كشاكرليا تفاءعبدل میری حرکت سے جران و پریشان کو سے تھے۔ حور میری منتس کردی کی اور میں جلا جلا کے سب کو عبدالله اورعبدل كروت سارى كمى-میرے تماشے ہول تو وہاں سے بطے محے ليكن عبدالله في حوركو برى طرح پيف و الا-"من في حميس كما تما مرك كري إت باہر نکلی تو تم دوبارہ کرے میں میں آؤگ۔تم ساوترى بني مجھے بہلا رہي تھي ..... " وه حور كو لاتوں محونسوں سے مار رہا تھا اور وہ چپ جاپ کھا رہی تھی۔میری ساس اور نند خاموش تماشانی ....عبدل منظرے عائب اور میں جامدوساکت حالات کو بجھنے کی کوشش میں بلکان ..... جب اُس نے یایا کو گالی

وی تے حور کا منبا اوا اس نے اس کے باتھ تھام

مترخم آ تکھیں استاہوا چرہ ..... بھاری آ واز مگرون ب جلے کا نشان، جے اُس نے دویے سے چھپانے " كيا مواحمهيں-" مين آ لميث كے ليے باز كاث ربى محى \_ أے چھوڑ كرأس كى جانب متوجه و کچھیں ، ہٹو مجھےعبداللہ کے لیے ناشتہ بنانا ے۔ 'وہ مجھے ہٹاتی سلیب کی طرف آئی۔ " مواكيا علمين؟" من في أس كا باته بكرا توو سبك أحمى گردن جیبانشان اُس کے دودھیا ہاتھوں پر بھی تنا ميراول دهك سےره كيا عبدالله سكريث يتا ہے اور بیاذیت اُس کی دی ہوئی تھی۔ میں نے اُس ك بازواوير كيم وكهدهم اور وكهمازه نشان عبدالله ك وى او يول كي كمانى سارے تھے۔

یں تؤے امی۔ میرامبر جواب دے کیا۔ میں فے اس سے چھ جیل او جھا أے زبروی اسے الريس لي في الم على المن مان كالي تاركمزے تھے۔

" بيرويكسيس الييز بمائي كي ورعدكي "" عن نے اُس کے سامنے ور کے دھ المرائے۔ "نور پليز ...." ورنے احتاج كيا۔

"بس بہت ہوگیا، بہت سبدلیاتم نے۔ میں نے کہا تھا نال حور کہ جتنا مہوں کی وہ حاوی ہوگا جیس ماناتم نے '' میں رونے لکی۔ حور کی تکلیف مجھے بھی تكليف مين جتلا كركئ عبدل خاموش تقيه

"حورائے کرے میں جائیں۔"عبدل نے ساث کی میں کہا۔

" كن قدر خود غرض بين آپ ..... يم

چلائی۔ '' مینی پلیز بات کومت برحاؤیہ اُن کا ذاتی

لے DG GUY CDIL "' مجھ ما بھوان کو لیکن میں مالک ساتھ ہوتا جسٹ کر سرفال سے اُس مخص سے

" مجھے مارو، مجھے برا بھلا کہولیکن میرے پاپا کو گالی مت دو۔' وہ روتے ہوئے بولی۔

'' نکل جاؤ۔۔۔۔۔دفع ہوجاؤ میرے گھرے۔۔۔۔۔ میں تہہیں طلاق دیتا ہوں۔''

حور نے بدحواس ہو کے مجھے دیکھا تھا اور میں حور سے پہلے زمین ہوں ہو کی تھی۔ہم دونوں اجڑی حالت میں پاپا کے گھر پنجی تھیں۔ میں نے حور کے ساتھ اُس گھر کو جھوڑ دیا تھا۔ پاپا ہمیں ساتھ لگائے دھاڑیں مار مار کے روئے تھے۔

انہوں نے شکائی نظروں سے چاچوکودیکھا تھا۔ چاچونے نظریں جھکالیں۔ ''آپ کی حوراجز گئی یا یا ..... میں نے بہت جایا

آپ کودی نہ کروں۔ میں آپ کا بیٹی ہونے کا جرم نہیں تو ڑنا چاہتی گی۔ پاپایس نے پہلی رات سے آئ تک آپ کے لیے اذیت برداشت کی اور پھر بھی آپ کودھی ہونے سے بچانہیں پائی۔ پاپا مجھے معاف کردیں۔ 'ودشدت جذبات سے رودی ۔ معاف کردیں۔ 'ودشدت جذبات سے رودی ۔ معاف کردیں۔ 'ودشدت جذبات سے رودی ۔ کھراپنے کمرے میں جلے گئے۔ اُن پر قیامت ٹوٹی کھی ۔ دونوں بیٹیاں اجڑ کے گھر آ جیٹی تھیں۔ اولاد کا وکھ ماں باپ کو تو ڑے رکھ دیتا ہے۔ اور بیٹیوں کا دکھ

فائ كاشديدا فيك مواقعا۔ أن كا دايال باز ومفلوج مواقعا۔ ثروت حسين كا دكھ كونگا موكيا تھا۔ وہ دن رات كر محت ، أن كى حالت بيان سے باہر تھى۔ آٹھ ماہ گزر كے۔ إس دوران عبدل نے كوئى رابطہ نہ كيا۔

ماں باپ کو دیمک کی طرح جاٹ لیتا ہے۔ تروت

حسین کو بیٹیول کا دکھ دیمک بن کے لگا تھا۔ انہیں

حوراجڑی تھی اور نور نے خود کو اجاڑ لیا تھا۔ وہ کس منہ ہے اُس کمر میں جاتی جہاں ہے اُس کی

زندگی اور وقت کی اس تھینجا تانی میں 'زینب عبدل'بہار کے جھونکے کی طرح آئی تھی نورنے کسی نفرت کا اظہار کیے بنا اُسے پہلے اچھے نصیب کی دعا دی اور پھرساتھ لگا کے پھوٹ پیٹو کے رودی۔

'' بیٹیاں تو بیاری ہوتی ہیں پایا ۔۔۔۔ اُنہیں بس ایکھ نصیب کی دعا دیے رہنا چاہے۔ اُن سے ڈر نہیں لگنا اُن کے برے نصیبوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ ٹیس نے اپنی ٹی کوسکرا کے خوش آ مدید کہا ہے اور مجھے پورا لیفتین ہے اس کے نصیب بہت ایکھے ہوں گے۔ اُس نے طنز نہیں کیا تھا پورے دل اور یقین سے کہا تھا۔ ثروت حسین اُس کے اِس

پورے یقین سے کھل کے مشکرائے تھے۔ اُس نے عبدل کو باپ بنے کی خبر بھیجی تھی لیکن وہاں سے کوئی نہ آیا تھا۔ بشارت تایا نے حور کارشتہ ما تگا تھا۔ اور پاپانے آنسوؤں کی نمی کے ساتھ قبول کما تھا۔

پاپاسات ماہ بعد ہو گئے کے قابل ہوئے تھے۔ اس گھرانے نے پندرہ ماہ بے حداذیت میں گزارے تھے۔ پاپانے عبدل کوفون کیا تھا۔ وہ تو اب شاید منتظر تھا فوراً چلاآ یا۔ پاپانے گردن جھکا کے اُن سے اپنی بٹی کے گھر آ باد کرنے کی بھیک ماگی تھی۔عبدل نے اجنبی نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور پھر پاپا کے جوڑے ہاتھوں کو .....

''' میں اب صرف شو ہرنہیں رہا۔ اگر صرف شو ہر ہوتا تو۔۔۔۔'' اُس نے خاموشی سے تورکو دیکھا۔ اور پھرائس کی گودے نہ ہے کہ پکڑلیا۔ اُسے آٹھ ماہ بعد باپ کو دیکھنے گئی۔ اُن کے جھکے سرنے نور کے اندر تو اٹائی جُری کی۔ '' فیصلہ ہو گیا۔۔۔۔۔ اُسے بٹی ہونے کاحق اداکر نا تھا۔ اُسے باپ کو مزید دکھ سے بچانا تھا۔ اُس نے اینے پورے وجود کو آگ لگائی می صرف اپنے باپ کو اظمینان دینے کے لیے۔۔۔۔۔۔ورکا دکھ وہ سہار نہیں

یائے تھے۔نوای اور بیٹی کو کیے سہارتے ،اس نے

ایک نظرایی بٹی کودیکھا۔ جھکے سرے ساتھ اُس نے

اعتراف کیا تھا۔ بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اِس لفظوں

ے اُسے نفرت تھی انہی لفظوں کو اُس نے تبیع کی
طرح رثنا تھا۔ انا، عزتِ نفس، محبت، بیاد، وفا،
عامت سب کو کچل کے اُس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور
اک باد پھر بابل کے گھرے وادع ہوگئ۔
ثروت حسین کے کمرور دل نے بوی شدت

ے نور میں کے اجھے تصیبوں کی دعا کی تھی۔ اُن کا روال روال آ تسو بنا اپنے کمزور باپ ہونے کی مجبوری ررور ہاتھا۔

تازک دل کی ہوتی ہیں کانچ کی گڑیاں ہوتی ہیں مٹیاں کیوں ہوتی ہیں

بہت ہی دل کو بیاری ہوئی ہیں ماں باپ کے د کھ در دکی ساتھی ہوتی ہیں چڑیاں بابل کے آگن کی ہوتی ہیں

ماں کی سہیلی بابل کی بلبل بھائیوں کی شنرادی

يعربحي

بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں

بولونان مال

بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں

\*\* \*\*

بنی کاخیال آئی گیا۔ '' میں پینیں کہنا پاپا کے حور غلط تھی۔ میں جانتا ہوں میرا بھائی غلط ہے۔ہم نے اُس کے لیے پاک عورت کا انتخاب صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ پاک ہوسکے۔'' اُس کی خود غرض بات پرنور پہلو بدل کے رہگئی۔

پاپائے مماکو صرف اس کیے چھوڑا تھا کیونکہ وہ
پاپائی ہرا چھی بری بات اپنے میکے ڈسکس کرتیں
تھیں یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی لیکن پاپا کو چڑتی
اور مماہرت ضدی .....عبداللہ پاپاکا پرتو تھا۔ میں نے
کئی بارٹور کو مجھایا تھا کہ اُن کے معاملات میں مت
بولو۔ حور نے اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نور
سے بات کی تو اور کو اُسے یوں اچھالنا نہیں چاہیے
تھا۔ نور کے جذبائی بن سے حور کا گھر تیاہ ہوگیا۔
تھا۔ نور کے جذبائی بن سے حور کا گھر تیاہ ہوگیا۔

موران سے بے اعتبار ہوگیا۔ "عیدل تاسف سے
بولے۔ اُس کا تاسف نور کے اندر کی خنجر کی طرح
لگ رہاتھا۔ عبدل کس قدر خور غرض ہو کے حالات کی
تصویر تھنچ رہے تھے۔ یہ کیا احتساب تھا جس بیل
سارا خسارہ عورت کے جسے آیا۔ میں اِس کو گھر لے
جانے کے لیے تیار ہوں۔ اِسے حالات کا مقابلہ
کیے کرتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ اِسے کرتا ہے۔ "
عبدل نے نور مین کے دل سے اتر نے کی کوئی کسر
مبیں چھوڑی تھی۔ کتناواضح فیصلہ تھا۔

وہ اُسے اک احسان مندی کے تحت لے جار ہا تھا۔ اتنی بے حسی کہ اُسے اپنی بیوی کے تحفظ کا بھی پورا یقین نہیں تھا۔ نور کا ول جا ہا اُسے نامراد واپس لوٹا دسمہ

" نور اپنا سامان باعد حو۔" وہ أے نامراد لوٹا ربی تھی جب پاپا کے زہر لفظوں سے اُسے پوری طرح جاروں شانے چت كرديا۔ دہ بے كى سے



### <u>سینے سہانے</u>

" با کیں بھین کی مطلق او ڈوی ۔ بھی بھی کیما بے مروت فیض ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ افسر تا بندا ۔ تمہاری طرح ہی میٹرک کر کے کسی پرائیویٹ دفتر میں ملازمت کررہا ہوتا۔ پھر تو تمہیں نہ چھوڑتا۔ افسری نے اس کا اور اُس کے گھر والوں کا و ماغ .....

#### معاشرے کے أتار چر حاؤے جراایک بہت خاص ناول دوسراحمہ

وہاب نے سامیہ کو سی معنوں میں فرش سے اُٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا تھا۔اُسے پڑھنے کے لیے بجر پورسپدورٹ اور سہائیں منہا کی تھیں۔اُس پہ گھر کے کام کاج یاد کیے بھال کا کوئی بوچے نہیں تھا۔

سامیداس وقت و پریتان ہوگا۔ جب اُس چا اسلان ہوگا۔ جب اُس چا اسلان ہوا گا کہ وہ بال بنے والی ہے وہ تو چاہی میں ناپڑے۔ گراس کی مال سعدیہ بیٹم نے اُسے میں ناپڑے۔ گراس کی مال سعدیہ بیٹم نے اُسے خی کہ وہ ایسا پھر ایس کرے گی۔ ورنہ پھر بعد میں کوئی سیرلیس مسئلہ بھی ہوسکتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مال بنے کا سے محروم رہ جائے گی۔ اس لیے سامیہ نے قسمت سے محروم رہ جائے گی۔ اس لیے سامیہ نے قسمت کے لیسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بنی کی کے لیسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بنی کی اُسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بنی کی اُسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بیٹی کی اُسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بیٹی کی اُسے کو قبول کرلیا تھا۔ اُس کے ہاں بیٹی کی اُسے فرسٹ پراف کے امتحان میں پوراایک سال اُسے اُسے کی تیاری رکھتی اُسے اُس کی یوں بھی نارال ڈیوری تھی۔ اُسے کی یوں بھی نارال ڈیوری تھی۔ اُسے کی یوں بھی نارال ڈیوری تھی۔

جہنم ای کاظ سے کہ وہاب اس کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ ورنہ تو یہ کس کی جنت سے تم نہیں مطابق نہیں تھا۔ ورنہ تو یہ کس کی جنت سے تم نہیں خوبصورتی سے آرات پیراستہ کوشی تھی۔ کام کاج کے لیے نوکر خصے۔ وو دو گاڑیاں تھیں۔ پہلے کی ربا تھا۔ اس کے لیے نوکر خصے۔ وو دو گاڑیاں تھیں۔ پہلے کی ربات اچھا چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اُس نے گھر کے اُس کی ڈرائی کلیڈگ کی کئی شاپس تھیں۔ جن کو ملازم چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ اُس نے گھر کے مالازم چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ اُس نے گھر کے اور انہورٹ ایک میڈگارمنٹس کی فیکٹری بھی اور انہورٹ ایک قرم کار میں میڈگارمنٹس کی فیکٹری بھی کار میں جس کے طار ماتھا۔

سامیہ کو بھی کسی چیز کی کمی محسوں نہیں ہوتی تھی۔گاڑی خود ڈرائیو کرکے لاجکالج جاتی تھی۔ اچھے ہے اچھے ملبوسات ہے اُس کی وارڈ روب بھری ہوئی تھی۔ بیتی جیولری اور معیاری کا سمبطکس کا اسٹاک تھا۔ غرض ہے کہ ہر لحاظ ہے وہ ایک آئیڈیل لائف گز ار رہی تھی۔ والدین کے گھر میں اگر چہ خاصی خوشے الی تھی۔ گر پھر بھی تنگدی کا احساس ہوتا

لاوشيزه (١٧٨)

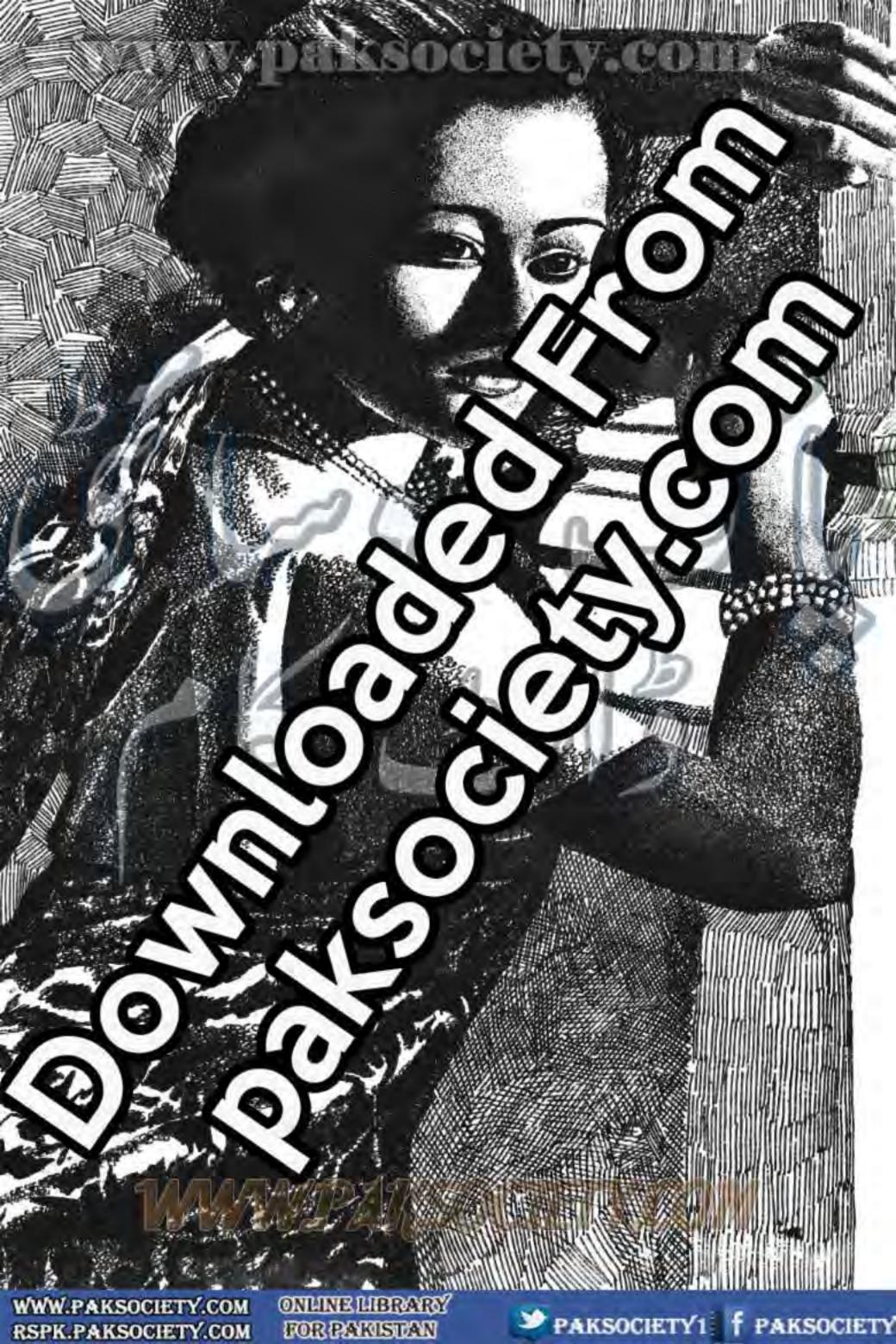

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



باقی لوگوں کی تو خیر کوئی بات نہیں تھی۔ تمرسامیے کا ساس سسراور ندوں نے بہت برامنایا تھا۔ اور وہ وہاب کے تمجھانے بجھانے کے باوجود ناراض ہوکر چلے گئے تھے۔ وہاب رات کو وہیں زُک گیا تھا اور جب وہ سامیہ کے کمرے میں آیا تو وہ بے سدھ سو رہی تھی۔

جب دن چڑھے سامیہ اپنے کمرے سے برآ مد ہوئی تو سعدیہ بیگم نے اُسے آ ڑے ہاتھوں ا

" سامیہ بی تہاری کیا حرکت تھی۔تم نے سارے مہمانوں کے سامنے جھے شرمندہ کر کے رکھ

دوتم نے بیسب کیوں کیا؟ ''اب بچی تو تہیں ہو پڑی کاسی تحصدار شادی شد ولڑی ہو۔ آیک بچی کی مال بن بچی ہو۔ گر انجی تک تمہاری بچکانہ عادتیں اور ضداور ہٹ دھری ختم نہیں ہوئی۔ دائی پلیز مبح مبح لیکچردے کرمیرا موڈ خراب نہ کریں۔ ججمعے ناشند ہیں دات کو بچی میں بچو کھائے

ہے بغیرسوگی تھی۔ آب بھوک کے ادرے میرا دم نگل دہا ہے۔ 'سامیے نے ہزار بیزارے لہج میں کیا۔ اور سعد یہ بیٹم بڑیزائی ہوئی کئن میں واخل ہوگئیں تا کہا پی ضدی اور خودسر بیٹی کے لیے ناشتہ تیار کر تکیں۔

"ارے بھی عفیر ہ بیکم کہاں ہوتم بید کی موکون آیا ہے؟" مرادعلی نے گھریس داخل ہوتے ہوئے زورزورے کہا۔

'' کیا بات ہے کیوں اتنا چلا رہے ہیں۔' عفیر ہ بیٹم بوکھلا کر کچن ہے با ہرتکل آئیں۔ '' واہ صغراں بہن اور صدیق بھائی آئے ہیں کیسے راستہ بھول بڑے آپ لوگ آئے۔'' عفیر ہ بیٹم نے خلاف تو قع صغراں بیٹم اور صدیق کود کھے کر اس لیے بی و آیا ہے جوالے کرے و واپی بر حائی میں معروف ہوئی تی ۔ و باب کی ہوہ خالہ بی نے کھر کی ذہر اوں کے ساتھ ساتھ بی کی کی ذہر داری بھی سنجال کی تھی۔ اگر چونل ٹائم آیا بھی رکھی تھی۔ مگر خالہ بی ایک بجھدار اور جہال دیدہ عورت تھیں۔ وہ جاتی تھیں کہ آئی چیوٹی بی بی کی کو مصر سنجی ہوڑا جا سکا۔ مصد یہ بیکٹر بھی سامیہ کے بال بی کی کی پیدائش سعد یہ بیکٹر بھی سامیہ کے بال بی کی کی پیدائش سامیہ کو بی سمیت اپنے ہی گھر میں رکھا تھا۔ سامیہ پر بہت خوش ہوئی تھیں اور انہوں نے پورا سوام بینہ سامیہ کو بی سمیت اپنے ہی گھر میں رکھا تھا۔ سامیہ پر بہت خوش ہوئی کی فر مدداری آیا کے ساتھ ساتھ سامیہ خوش تھے۔ می می کی قومہ داری آیا کے ساتھ ساتھ سامیہ خوش تھے۔ می می کی کو تھی سامیہ کی بہت خوش تھے۔ می می کول مٹول کی گڑیا جیسی بی کی کو تھی بہت خوش تھے۔ می می کول مٹول کی گڑیا جیسی بی کی کو تھی بہت خوش تھے۔ می می کول مٹول کی گڑیا جیسی بی کی کو تھی بہت بیس بھائی افعالے اٹھائے بھرتے ۔

بی کا نام رکنے گاری جی سعد پینیم نے بردی دعوی ہے گاتھی۔سامیہ کے سسرال والوں اور بھی قریبی رشتے داروں کو ہوگیا گیا تھا۔ اور سب کی رائے ہے بی کا نام در نین وہاب رکھا گیا تھا۔ سبجی خوش تھے۔سوا نے سامیہ کے کیونکہ اتن چھوٹی سبجی خوش تھے۔سوا نے سامیہ کے کیونکہ اتن چھوٹی سبحی خوش تھے۔سوا نے سامیہ کے کیونکہ اتن چھوٹی تھا۔

دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے
سامید کی نگی کی تقریب ناہو بلکہ وہ کی اور کے بچے
کی تقریب میں شریک ہورہی ہو۔ عزیز دشتے دار
آپس میں چہ کھوئیاں بھی کررہے تھے۔ سعد بی بیگم
نے سامیہ کو سمجھایا بھی تھا۔ کہ وہ کم از کم دنیا
دکھاوے ہی کو اپنا موڈ درست کرلے۔ اُس پروہ
منہ بنا کر تقریب ہے اُٹھ کرایے کمرے میں چلی
منہ بنا کر تقریب ہے اُٹھ کرایے کمرے میں چلی
سعد یہ بیگم نے اُس کی طبعت کی خرائی کا بہانہ
سعد یہ بیگم نے اُس کی طبعت کی خرائی کا بہانہ

سعدیہ بیٹم نے اُس کی طبیعت کی خرافی کا بہانہ کرے مہمانوں کومطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالات بدل ویتے ہیں ہم جیسوں کی قسمت میں تو چانوروں کی طرح رینگ رینگ کرروتے دھوتے بی زندگی بسرکرنارہ گیاہے۔''مغرال کے کہج میں حسرت ہی حسرت پنہال تھی۔

"الی یا تیں ہیں کرتے مغراں میری بہن۔ التد تعالى سے الچھى اميديں وابسة كرنى جائيں۔ ماشاءالله تمہارے دو میٹے ہیں۔ آج چھوٹے کل کو بڑے ہوں گے۔ تو وہ بھی اپنے قدموں پر کھڑے موكر مال باب كے حالات بدل ويس مے اللہ ك بال در ب الدهر حيل - عفير و يكم ن جائے کے برتن الماری سے نکا لتے ہوئے گیا۔ " ہاں بس اب تو میں ایک آسرا ہے وعا کرو۔

الشدميرے بچوں کو کامياب کرے، ورنہ تو صديق جیے تحص کے ساتھ نائد کی گزارنا نے ہوئے صحرا یں نظم یاؤں ملنے کے مترادف ہے۔ عصفران بيكم في خرائي موني آواز مين كها\_ "صاحت بني كالح كي بيكا؟" مغرال نے إدهراً وهرو يلقة موت يوتها\_

" نہیں کائے ٹراتو آج کل چھیاں ہیں خبر ے اُس نے فرسٹ ایئر کا امتحان یاس کرلیا ہے۔ وہ بس اپن ایک میلی کے ساتھ بازار کی ہے۔ آ جائے کی مجمد در میں ہاں تم سناؤ ، انیلہ بنی کیسی ہے۔ س کالح میں پڑھرای ہے؟ اعفیر بیلم نے

پوچھا۔ '' اُس بدنعیب کی قسمت میں کہاں کالج جانا ٹیا نہ سر مانچ لکھا تھا۔ایک دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ پانچ ہزار تخواہ ہے، چھ سات ماہ ہو گئے ہیں۔ أے ملازمت کرتے ہوئے تخواہ تو ساری بات لے لیتا ے۔اپے اخراجات پورے کرنے کے لیے بے جاری اتو ارکی چھٹی میں سارا دن سعدید کے یارلر 1-4-65060

نهایت اینائیت اور خلوص ہے کہا۔ '' ہم تو راستہبیں بھولے آپ لوگوں نے ہی ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ سال بھر ہونے کو آیا ہے۔ مگر آپ لوگوں نے بھی زحت ہی نہیں کی آنے کی۔'' مغرال بيكم نے شكوه كيا۔

"بس بہن کیا بتا کیں گھرکے کام کاج ہی ہے فرصت نہیں ملتی۔ پھر عالی بینا بھی یہاں نہیں۔ وہ خرے کرا جی گیا ہے۔ ابی ٹرینگ کے سلسلے میں ۔ا گلے ہفتے دہ چھٹی پرآ رہاہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اُس کے ساتھ چکرنگاؤں گی۔

عفیر ہیکم نے اپنی مصروفیات گنوائیں۔ " ال بھی آپ لوگ آب بڑے لوگ ہو گئے ہو۔آ ب لوگوں کی مصرو فیات بھی بڑھ گئی ہیں۔ہم چھوٹے لوگوں کی طرح آپ لوگوں کے پاس کہاں ٹائم ہوسکتا ہے فالتوعزیز رشتے داروں ہے ملنے کا۔"صدیق نے اینے مخصوص کرخت اور طنزيه ليح من كبار

ن نا السامدين بعائي الي بات مت کرو۔کوئی بڑا جیوٹائبیں ہوتا۔ پیتو عالی بینے کی شد اور خواہش سے مجور ہوکر یہاں آئے ہیں ورنہ ا ہے تو اپنے ہی ہوتے ہیں ہم کون سے جدی پستی ريس بيں - ہم آپ لوگوں كو بھلا چھوڑ سكتے ہيں۔" مراد علی نے سریت کیس صدیق کی طرف يرهاتي بوئے كہا۔

" آپ لوگ باتیں کریں۔ میں جائے بينالا وُل '' په کهه کرعفير ه بيکم چن کی طرف برد ه كئي \_ تومغرال بحي أن كے بيچے بيچے بى آئى۔ " ماشاء الله آيا كمر تو آپ كا بهت خوبصورت ہے۔سامان بھی اچھا ہے اور سجایا بھی بہت اچھی طرح سے ہے۔ اللہ تعالی عالی بیٹے کو اور زیادہ عزت شان دے۔ کیے داوں میں اینے کھر کے

صغرال بے مدویکی ہورہی تھی۔ اُس کی وکھ اليكي دوست بويار-

بحرى باتول نے عفیر ہ بیکم کی استحصیں بھی افتکوں ے لبریز کردیں۔ اُن کی کتنی خواہش تھی کہ وہ پیاری ی کامنی ی گڑیا جیسی لڑکی اُس کی بہوہے۔ مرجب بينا بي رضاً مندمبين تفاتو وه كيا كرعتي

جائے منے کے بعد إدهراً دهرک يا تيس كركے مغرال اورصد یق رخصت ہو گئے۔اُن کے جانے كے بعدمارك على فے اعشاف كيا كمديق اصل من منتے ماتلے آیا تھا۔ وہ موٹر سائکل خرید نا جا ہتا من فعلوں یہ اور ایدوائس کے لیے بدرہ برار ما تكنير ما تقاله

"آبانے دے تونیں دیے اے ہے۔" عنيره بيكم أعجراكر يوجما " اتنا بيولوف كال يول شل - المجي طرح

حانا ہوں۔

آ م م م في بريك مولى تو انيله اين كيمن ے نکل کرریسین رآ کر کھڑی ہوئی۔ریپشنگ غزل فون يرمعروف ي الاستال كريان في ريسيوكريثرل بيدكعااورا نيلير كاطرف متوجه وكأب "انیلہ تم کہاں غائب تھیں۔ بورے ہفتے بعد آ ص الى موآج، خريت كى تا-

" بال الله كاشكر ب وه بس مير ، وو چيا سعودی عرب سے آئے تھے۔ تو داداابونے اُن کی شادیوں کی ڈیٹ طے کردی اور یوں جبٹ بث میں شادیاں ہوئئیں۔'' انیلہ نے اپنے سوٹ کے مركك نيل ياش سرع ناخول سے كاؤ تركو مولے ہولے بچاتے ہوئے کہا۔

" إرب واه دو دو بياؤل كى أيك ساتھ شاديال محس اورمحترمه في تجوف منهجي تابوجها

غزل نے با قاعدہ برامان کر کہا۔

" ناراض کیوں ہوتی ہو یار۔ کہا نا کہ بہت جلدی میں اور سادگی سے شادیوں کی تقریب ہوئی۔صرف گھر کے افراد اور دو جار قریبی رہتے دار ہی بلائے گئے تھے۔اجھا چلوغصہ تھوک دویہلو مٹھائی کھاؤ۔' انیلہنے ہاتھ میں پکڑا شایرغزل کی جانب يرهايا\_

"ایک ڈبرتمہارے لیے ہے۔ اور ایک یاتی اساف کے لیے۔ تم خود ہی صابر (جرای) کے ذریع سارے اساف کے مصبیحادد۔ بل مرکا حصہ دینے جاری ہوں۔ ' کہ کرانیلہ سٹر حیوں کی جانب برهائ باس کے اس کے اس سے چڑای ہے اس

ن المحارم اندر بن نا-" " جي ميذ يم ..... مراس وقت سرميننگ يس

"مِنْتُكُ الْمَانِيُّ مِنْكُ مِنْ الْمُعْمِلِيُّ مِنْ الْمُعْمِلِيُّ مِنْ الْمُعْمِلِيُّ مِنْ الْمُعْمِلِيُّ مِنْ " وه درامل صاحب کے کوئی ملنے والے

آئے ہیں اُن کے ساتھ ضروری میٹنگ بل رہی

''اجِما ....ک تک فارغ ہوجا ئیں گے؟'' " مجمد كمينس سكتاء" فكورف الجمي بات ختم کی بی تھی کہ باس کے کرے کا دروازہ کھلا اور مچوٹے سے قد کا گہرے سانوے رنگ کا مخص كرے \_ بابرآيا۔أس نے سركى رعك كا تحرى چیں سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ چرے سے تمیں سال سے زیادہ بی کا لگ رہاتھا۔ اُس نے اپنی چیوٹی چیوٹی سیاہ چیکیلی آجھوں سے انیلہ کو ایک لیے کے لیے محورا اور پھر بے نیازی سے این

نے قری ریستوران پر کی کا آرور فون براوٹ كرواديا تفا اور البحى وليورى بوائے ميس آيا تھا۔ اس کیے وہ لوگ اِ دھراُ دھرکی یا تیں کر کے ٹائم یاس کررہی تھیں۔عبیدہ اور فرحانہ نے بھی انیلہ کو آس کے جاچوؤں کی معلیٰ کی مبار کباد و بینے کے ساتھ ساتھ شادی پر مدعو نا کرنے پر محلے فکوے کیے۔ ساتھ غزل بھی شامل ہو گئی اور اُن لوگوں نے تب أس كاليجياح بوڑا جب تك انبلہ نے الكے ہفتے البيس في بريك برثريث وين كاوعده ناكرليا-

\$ ..... \$ سامیہ بیٹی ویکھوتو زر نین بے لی کو بخارتو تیں ہوگیا۔ بھے اُس کاجم کھ کرم لگ رہا ہے۔ لی دو ماه کی زر مین کو اٹھائے ڈرائک روم میں داخل ہوئیں۔ جہاں سامیدائی فرینڈز کے ساتھ צי פניט ט-

" أف خاله في من في آب كومنع بمي كيات کہ جب ہم اوک پڑھ دہے ہوں تو ہمیں ڈسٹرب مت كياكرو- "ساميك أمند مناكركها-" بنی میں مہیں اور اس ماکر آ ہے لی ک طبعت کی خرابی ہے۔ جھے پریٹان کردیا۔ بہت ب سین بروئے جارتی ہے۔ دودھ می البیس لی

آ پ اورآ پ کی سہلیاں بھی تو ڈاکٹر بن رہی مونا اس کیے بی کو چیک کرلو۔ ' خالہ لی نے ريثاني ہے كہا۔

خالہ بی ابھی تو ہم ڈسٹر بنے کے قابل بھی حہیں ہوئیں اور آپ نے ہمیں ڈاکٹر بنادیا۔ جائے ڈاکٹر کوفون کرکے بلالیں اور پلیز ہمیں مزید ڈسٹرب نہیں کرنا اور غفوراں سے کہیں کہ المدے لیے جاتے اور پکوڑے بناکر لے آئے۔ مامید نے قدرے غصے ہے کہا۔ تو خالہ لی بربراتی

جانب يزه كيا-" كيما ياكل فض ب\_اس قدر شديد كرى میں تعری چی سوٹ سے ہوئے ہے۔" ایلہ نے اُس کی چوڑی پشت پر نظریں جما کر سوچا۔ ای وقت فلکور ہاس کے کمرے سے باہر آیا اور انیلہ کو اندرجانے كا اشاره كيا۔

بھاری جوتوں سے کسٹ کسٹ کرتا ہوا لقف ک

" اللام عليم ....!" أنيله في باس ك كمرے ميں داخل ہوتے ہوئے كہا۔ " وعليكم السلام كيسي موانيله بني؟" المل فحک ہول سرآپ کیے ہیں؟" " فائن .... ہال کیے آنا ہوا، کوئی براہم تو مرباب عے لیے۔ ' یاکد کر اندے

ا تعص بكر عدرورك كشاير عكولدن بير من لیٹامشانی کا ڈبان کےسامنے بیل پرر کودیا۔ ' پیرکیاہے جی ؟'' "وه سرمضائی جارانے محواتی ہے۔"

"ارےاس تکاف کی کیا سرورت می ۔ می او ویے شور کام یفی ہوں۔"

" سر میں جاتی ہوں۔اس لیے بدآ ہے کے ليے خصوصي طور ير شوكر فرى مشائي منكوائي تھى ابا ني"افلي خطراكها-

'' واه بھئ ہاری بٹی تو بڑی مجھدار اور ذہین

" بی شکریدس " انبلہ نے خوشی سے مکنار چرے کے ساتھ کہااور پھران سے اجازت لے کر شچريسوش يرآ گئ-

یج عبیده ،غزل اورفر حانه اُس کا انظار کرر ہی محس - کیونکہ آج اُن سب کو پنج غزل نے کروانا تھا۔ کیونکہ اُس کی حال ہی میں مطلق ہو کی تھی۔ غزل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رمیک ڈونلڈ کی جانب روانہ ہوگئیں . ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل کئیں۔

مامير في غص كها-

" مهميں اين ہربين سے كہنا جا ہے تھا ك جب تک تم بر ه رای مولمبين بول كے جنجهت میں نا ڈالیں ہم کون سا بوڑھی ہور ہی ہو۔'' گلنا ز

میں تو بوڑھی نہیں ہورہی مگر وہ موصوف تو ہورے ہیں نا۔ کتے ہیں مجھے بیے بہت پند ہیں اورا گرخم تعلیم حاصل کرنا جا ہتی ہوتو تم نے بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی بھی بندش نہیں لگائی۔اور یوں مجھے مجبوراً بیرکڑ وا گھونٹ پینا پڑا ہے۔'' سامیہ ہے صدی ہور بی تھی۔

المجبوز واس تکلیف ده گفتگو کواور بال جم کس ٹا یک کوؤسس کررے تے؟ "ماہ رخ نے توٹ يك كھولتے ہوئے كہا۔

تو وہ سب کے بھول بھال کر پڑھنے میں مکن ہو کئیں تھوڑی ور بعد ملازمہ جائے اور پکرڑے

کے کرآ گئی۔ سامیداور اُن کی فرینڈ زایک دوسرے کے ساتھ ملی غاق کرتے ہوئے جائے اور پکوروں ہےانصاف کرنے لگیں۔

وہ ایسے بی ہرویک اینڈ پر باری باری کی ایک کے گھر میں اسمی ہوکر ہفتے بھر کے پہلجرز کو سجھنے کے لیے کمیائنڈ اسٹڈی کرتی تھیں اور بھی تو منذیکل کے مشکل کورس کو سجھنے میں انہیں زیادہ وقت کا سامنانہیں کرنا پڑتا تھا۔ اور ساری بہترین یوزیشزان کے گروپ نے حصے ہی میں آ فی تھیں۔ باقی کلاس فیلوز این کے گروپ کو رشک بھری نظروں ہے دیکھتی تھیں۔

حائے سے فارغ ہوکر کچھ در مزید اسٹڈی کرنے کے بعدوہ لوگ حراکی گاڑی میں تفتس تفتیا

\$.....\$ "وه عالى بيثا .....منزسعيد آ كي تفين آج ....." عفیر ہیکمنے رات کے کھانے کے لیے شلج کا مخت ہوتے کیا۔

"اى آج پر شلجم بنارى جين آپ جانتي تو میں کہ مجھے شکم س قدر نابند ہیں۔" عالی نے ر يموث سے ئى وى ير چينل سرچ كرتے ہوئے ا كتائے ہوئے ليج ميں كہا۔

" اصل میں بیٹا تہارے ایا کی دن ہے کہہ رہے تھے کہ شامج گوشت اور خشکہ حاول بناؤ۔ مہیں تویتا ہے نا کہا ہے تشمیری دوستوں کی محبت میں رہ رہ کر الہیں تھیریوں جسے کھانے کمانے کا شوق ہو کیا ہے۔ بھی ہریہ کی فرمائش کرتے ہیں تو بھی شب دیگ کی۔ "عفیر وہیم نے اپنا کام فتم کر کے انمنتے ہوئے کہا۔

"اباجی بھی نامیشے اپنی ہی مرضی جلانے کاشوق رکھتے ہیں۔ عالی نے بربرا کرکہا۔ " ہاں تو بیٹا میں کہدر ہی تھی کے سرسعید آئی ملیں۔"عفیر وہیم نے کی سے والی آ کرکہا۔ اس اثناء میں عالی کھڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو کیا تھا اور آسان پر اٹھیلیاں کرتے ہوئے بادلوں کو و پیس سے و مکھر ہا تھا۔ان کی بلڈنگ کے یاس ہی ایک بارک تھا جہاں مختلف عمروں کے بیچے تھیل کود دوڑ اور اچل کود کی وجہ سے مزید سرخ ہورے تھے۔ اُن کے انداز میں بے فکری ک می اور عالی اینے بھین کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کہ ایک تک و تاریک کلی میں گزرا تھا۔ جہاں سورج بھی جھا نکتے ہوئے جمجکتا تھا۔ وہ لوگ اینے ہمجولیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی کئی منزلہ مکانوں کی چھتوں پر پہنی رانی چھیں اڑاتے رہے تھے اور

لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھر تاریکی میں ڈوب جاتا تفار البینہ کرمیوں میں تعلی چھٹوں پر جاریا ئیوں پر سونے کا اپنا ہی مزوتھا۔

جیت سے مختلف شم کی آ وازیں آ رہی ہوتی
ہیں۔ شیر خوار بیچے رور ہے ہوتے تو کہیں بڑے
ہیوں کی سارے ون کا تھکا ہارا باپ مال سے اُن
کی شکایتیں سُن کر دھنائی کر رہا ہوتا۔ کیچے کوٹھوں
پر پانی چیٹرک کر انہیں شختدا کیا جاتا، جس سے من
کی سوندھی سندھی خوشبو ہر طرف مجیل جاتی۔ اور
عالی گدلے آ سان پہ شمنماتے ہوئے ستاروں کی
آ کھے چیولی و کیھتے ہوئے نیندگی آغوش میں چلا جاتا
کہ گرمیوں میں علی اُنسج سوری طلوع ہو جاتا تھا اور
پر اُنے او اُنوں کے وقت اُنھ کر وضوکر کے ابا کے
ساتھ سر پر سفید آئو ہی بہن کر تر ہی مجد میں پڑی کی
ساتھ سر پر سفید آئو ہی بہن کر تر ہی مجد میں پڑی کی
بائے وقت کی نماز با قاعدہ سجد میں پڑھنے جاتے
بائے وقت کی نماز با قاعدہ سجد میں پڑھنے جاتے
ساتھ اور عالی کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔

محدے والی آگر عالی کمیٹی کے نکھے ہے
پانی مجر کر لاتا۔ اس میں کانی ور لگ جاتی کیونکہ
بالٹیوں ،مٹکوں اور پیش کے گھڑوں کی ایک طویل
قطار ، دتی تھی۔ جہاں بڑی مشکل ہے باری آتی
تھی۔ اُن کے جا گئے ہے پہلے پہلے چھوٹے ہے
صحن میں دروازے کے پاس ہی سپڑھیوں کے
بنچ بڑے ہے جمام کو اماں نے پانی ہے مجردیا
ہوتا تھا تا کہ ابا، عالی ، دادی اماں اور دادا ابوکو وضو
کرنے میں دفت نہ ہو۔

پانی بحرکر عالی منہ ہاتھ دھوکر اسکول کے لیے تیار ہوجا تا۔ صباحت امال کے سارتھ ناشتہ بنوار ہی ہوتی۔ پھروہ بھی جلدی جلدی تیار ہوجاتی۔ جائے اور پراٹھے پر جنی ناشتہ کر کے عالی اپنے دوستوں کے ساتھ اور صیاحت اپنی سہلوں کے ساتھ اسکول اکشریج پیشی از این از این از این اور آئیس او پی از این اور پی از این اور پی از این اور پی از الیان اور پی از الیان اور پی از الیان اور پی کیا جان ہی ہے اسکولوں سے اسکولوں سے الیس آ کر روکھا سوکھا کھانا کھا کر چھوٹے چھوٹے واپس آ کر روکھا سوکھا کھانا کھا کر چھوٹے چھوٹے ور بنا ایم اند چیرے گھروں میں سوائے آپس میں لانے جھڑنے کے اور مال اور گھری دوسری میں لانے جھڑنے کے اور مال اور گھری دوسری خوا تین کی گائی گھوچ اور ڈانٹ ڈپٹ کے سواتھائی میا تھی کیا۔ گلی اتن تھے۔ پھرگلی میں گھروں کے ساتھ ماتھ گزر کے تھے۔ پھرگلی میں گھروں کے ساتھ دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا دوتوں اطراف میں نالیاں بہتی تھیں۔ جن میں پچرا

پھتوں پر بن ہوئی پرنالیوں سے ٹو اکلت کا گندہ پانی بھی گل میں ہی کرتار ہتا تھا گل سے نکل کر ایک قدرے کشادہ اور کھلی گل کی جس کے دونوں طرف دودھ دہی ، سبزی ، گوشت ، دھو لی، نا کی اور کریانے وغیرہ کی دکا نیس تھیں۔ جہاں پر ہروت کا ہوں کا جوم رہتا تھا۔ قریب ترین کوئی پارک تھا ناکوئی کھلی جگہ جہاں سے تھیل کودیکیں۔

جلے جاتے اور اماں آبا اور دا دا ، دا دی گوٹا شتہ دے کر گھر کے کا موں میں مصروف ہو جاتی ۔

ابا ناشتہ کرکے اپنی سائیل برکام پر طلے
جاتے۔ واوا اپنی گل سے نکل کر بڑی گل میں جاکر
نائی کی دوکان پر بیٹھ جاتے اور اخبار پڑھنے کے
ساتھ ساتھ اپنے جیسے دوسرے فارغ بوڑھوں کے
ساتھ حالات حاضرہ پر تبعرہ کرنے گلتے جبکہ دادی
کے پاس محلے کی ایک دو بڑی بوڑھیاں آ جا تیں
اور وہ آ ہیں بھر بحر کر اپنا سنہرا دور یا دکرنے لگتیں یا
پوتے پوتوں کی بڑائیاں ، بیٹوں کی زن مریدی اور
و تے پوتوں کی نالائقوں پر اظہار خیال کرنے
اور سیوں کا داکر کرتے ہوئے اُن کے بچوں میں دنیا
نواسیوں کا داکر کرتے ہوئے اُن کے بچوں میں دنیا
نواسیوں کا داکر کرتے ہوئے اُن کے بچوں میں دنیا

''عالی بیٹا میں نے تم ہے پچھ کہا تھا۔''عفیر ہ نے عالی کو یوں کھڑ کی کے پاس کم سم کھڑے ویکھا او اُس کے قریب آگراو چی آواز میں کہا۔ تو عالی چونک پڑااورا پی یادوں کے گرواب سے باہر نگلتے ہوئے یو چھنے لگا۔

'' آ ہ ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔ آپ کسی سنز سعید کا ذکر کررہی تھیں۔ کون ہیں یہ محتر مداور کیوں آئی تھیں؟''

''اف ..... عالی تمہاری یا دداشت کو کیا ہوگیا ہے بیدواج میرج ہاؤس کی مالکہ ہیں۔ سعد بیآ یا نے ان کا ایڈریس دیا تھا۔ کیونکہ ایڈان کے بیوٹی پارلر میں جاتی رہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سنر سعید کے پاس بہت اچھے اچھے گھرانوں کے دشتے ہیں اور میں نے آج ای سلسلے میں انہیں بلایا تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھیں کہ میرج ہاؤس میں آجاؤ۔ گر میں نے کہا تھا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے وہاں جانا۔ اس لیے وہ خود ہی آگی تھیں اور کافی استھے

گروں کی لڑکیوں کی تصویریں اور کواکف لائی تھیں۔ میں نے انہیں تہارے کواکف بتادیے ہیں اور تصویر بھی دے دی ہے۔ کہدری تھیں کہ بہت جلد تہارے لیے اجھے علاقے کی رہائش امیر کبیر گرانے کی لڑکی کارشتہ کروادیں گی۔ 'عفیر ہ بیگم نے اپنی طویل بات ختم کرکے عالی کے چبرے ک جانب و یکھا تا کہ اُس کے تاثر ات جان کیں۔ وہ در مخصل ہے امی آب جو مناسب مجھیں وہ

'' ٹھیک ہے امی آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں البتہ ایک بات کا خیال رکھے گا کہ بید شخے کروانے والے لوگ اکثر فراڈ کرتے ہیں۔ اور جھوٹ بول کر بڑی بڑی رقیس بٹورنے کے چکر میں رہے ہیں۔'' عالی نے کیسوچ کرکہا۔

' جائی ہوں بیٹا گرسد یہ بہن نے بتایا تھا کہ مرسعد بیدکام خدمت خاتی کے طور پر کرتی ہیں اور لا پی بھی ہیں۔ اپنی خوتی ہے پچھ دے ویں آلو تھیک ہے درنہ کوئی ڈیما نڈ نہیں کرتیں جھے احساس ہے کہ پہلے ہی ہم کتنی ہی رشتے کروانے والیوں اور شادی دفتر والوں کو بسے دے تھے ہیں۔ جنہوں نے بھی کوئی ایجاد شہیں بتایا۔ گرم سرسعیدان سے اس کر بھی نے بھی کوئی ایجاد شہیں بتایا۔ گرم سرسعیدان سے اس کر بھی احساس ہوا ہے کہ ہر شعبے میں جہاں کچھ کائی احساس ہوا ہے کہ ہر شعبے میں جہاں کچھ کائی بھیڑیں ہوتی ہیں وہاں کم ہی سہی گر ظامی اور ایما ندارلوگ بھی ہوتے ہیں تبھی تو یہ دنیا ابھی تک ایما ندارلوگ بھی ہوتے ہیں تبھی تو یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔

'' وہ تو تھیک ہے ای مگر پھر بھی مختاط رہے گا، ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں تو نہیں ایک میری ملازمت ہی ہے جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اتنا سینئر بھی نہیں ہوا کہ اوپر کی آ مدنی شروع ہو سکے۔'' عالی نے کہا تو عفیر ہ جیگم فوراً پولیں۔

ا المال اور ک

کے ساتھ واقع بس اشاب پر جہت ہے یو نیورش كاستودنس بحى تف\_ كهاتو لائبريري من بينه كر نوٹس بنانے کی وجہ ہے دریے تھر جارے تھے۔ بہت سے مختلف کوریمز میں زیر تعلیم تھے۔ جن کی کلاسز شام کو ہوتی تھیں۔انیلہ بڑی خسرت ہے یو نیورٹی کے سبزہ زاروں پر ادھراُ دھر بیٹھی لڑ کیوں اور لڑکوں کے گروپس کو دیکھ رہی تھی ۔ أے كتنا شوق تھا کہ وہ یو نیورٹی میں پڑھ کر پیچرار ہے۔ اگرچہ اب پنجاب یو نیورٹی کے اولڈ کیمیس میں چند ہی مضامین کی کلاسز ہوتی تھیں۔ باتی سارے ڈیمارمنٹس تو نیوکیمیس منتقل ہو چکے تھے تکر ایلے کا پندیده و بیار منث یعنی آرش تو تیبین قله وه جب بھی وہاں ہے گز رکرانار کی بازار جالی تھی۔ تو فائن آرنس ڈیمارٹمنٹ کے لان میں اوسر أوسر طلباء وطالبات كينوس ير پيٽنگز بنارے ہوتے تھے۔کسی کنے ماڈل کوسا نے بٹھایا ہوتا تھا۔انیلہ کو په سب براا چها لگتا تفاوه سوچتی تقی که ایک دن وه مجمی ایسے ہی بہال تصاویر بنارہی ہوگی۔ اُس کی ڈرائنگ ہمیشہ ہی ہے ایکی تھی۔ اور ایکول میں لز کیاں اکثر اپنی سائنس کی کا پیوں اور پر پینیکلز کی کا پیوں پر تصاویر بنوائی تھیں۔ وہ اتنی نفاست اور خوبصور کی سے تصاویر بنائی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔اُس کی ٹیچرز اور فرینڈ زاے يمي مشوره دين تحيي كه وه ضرور فائن آرش كي طرف جائے۔ای لیےانیلہنے ہمیشہ خود کومستقبل میں فائن آ رکس کی لیکچرار کی حیثیت ہے ہی ہے

محمر جب میٹرک کے بعد اہانے اُسے کالج میں داخلہ دلوانے سے اٹکار کر دیا۔ اور پھرعالی کے محمر والوں نے جب اُس کے ساتھ بچین کی طے کی محمد مشخل بھی تو از ڈالی تو اُس کا ول ٹوٹ کیا۔ پھر کمائی نہیں چاہیے۔ ازت ہے ایجا بھلاگز اراہور ہا ہے۔ ہمارے کیے بھی کافی ہے۔ 'ماں کی بات بن کرز پرلب مسکرایا اور دل ہی دل میں کہنے دگا۔ ''میری بھولی بھالی ماں تجھے کیا پیتہ کہ میرے محکم مد کد کہ میں میں م

'' میری بھولی بھالی مال تھے کیا پیتہ کہ میرے گھے میں کیے کیے بھیڑیے ہیں جو رشوت ہی کو اصل کمائی بچھتے ہیں اور کیسے انہوں نے دولت کے انبار اسمحے کرلیے ہیں یہ ملک غریب نہیں ہے بلکہ انبار اسمحے کرلیے ہیں یہ ملک غریب نہیں ہے بلکہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو تو می دولت کو دونوں ہاتھوں سے بے در دی سے لوٹ لوٹ کر ایسے مینک اکاؤنٹ بھررہے ہیں اور ملک کی جڑیں کھوٹھی کررہے ہیں۔ مگروہ یہ با تیں صرف موج ہی ملکا تھا۔ اپنی یانچوں وقت کی نمازی ماں سے نہیں کی سکتا تھا۔ اپنی یانچوں وقت کی نمازی ماں سے نہیں کے سکتا تھا۔ اپنی یانچوں وقت کی ممازی ماں سے نہیں کے سکتا تھا۔ اپنی یانچوں وقت کی ممازی ماں سے نہیں روئی ہی کو حاصل زندگی بچھتی تھی۔

عفیر و بیگم پکن ش جا کردات کے کھانے کی ایران کے کھانے کی ایران کرنے گئیں۔ جبکہ عالی تیار ہوکر کسی دوست سے ملنے باہر تکل گیا۔ میاجت اپنی ایک دوست کے ساتھ اکیڈی گئی ہوئی تھی اور ابا آج ایج برانے محلے میں اپنے در بینددوستوں سے ملنے اور میں شپ لگانے کے لیے گئے ہوئے ہے۔

دونوں جیوں کے آنے اور محن من مزیداد مر نیجے دو کرے بنے کے بعد گھر اور بھی تک و تاریک ہوگیا تھا۔ انیلہ کا دل جا ہتا تھا کہ وہ دن رات صاف سترے، روش اور وسیع و عریق ایر کنڈیشنڈ آفس شربی رہے۔ یہاں کوئی ایک دوس سے اڑتا جھڑتا نہیں تھا۔ سب ایک دوس سے کا عزت کرتے تھے۔ پھراس کی اتحا کی لڑ کیوں سے دوئتی ہوگئا تھی ۔ فارغ وقت میں بھی أن سے كب شب عن الحماوت كررجا تا تھااوروہ سارا دن این گھر کو اور گھر کے ماحول کو تقریباً مبول ہی جاتی تھی۔ گھر تپ یاد آتا تھا۔ جب وہ چھٹی کے بعد آئس سے نکلی تھی۔ اور بسول، ویکوں کے دھکے کھائی ہوئی تھکان سے مرچیجی تھی تو وہاں کسی کو اُس کی برواہ ہی نہیں ہو تی تھی۔ سب این مصروفیات میں من ہوتے تھے۔ اور نڈھال نڈھال ی تھی ہاری انیلہ اینے بستریر بے سدھى ير جاتى۔ حالاتكەاردكرد بے تحاشا چور محا ہوتا تھا۔ کہیں بہن بھائی آ کی مل ار ہے ہوتے تو کہیں امال کی ربی ہوتیں۔

یا پھرگھر کے دوسرے افراد کی ملی جلی آ وازیں اُس کی ساعتوں ہے ہتھوڑے کی مانند نکراتی رہتیں گھروہ کان لیبٹ کریڑی رہتی ۔ پھر جب ابا گھر اُے مزید ہوا ہے اور پھر نے کی کوئی خواہش فارای میں۔ اگر تھی ہجی تو اُس نے اُسے اپنے دل کے نہاں خانوں میں دنن کردیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اذبیت ناک ماحول میں اس امید پررہ رہی تھی کہ عالی بھی اعلیٰ احدادہ ہوں اعلیٰ تعلیم حاصل کررہا تھا اور وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں ایک ہا وقار مقام حاصل کر کے معاشرے میں ایک ہا وقار مقام حاصل کر کے معاشرے میں ایک ہا وقار مقام ایسے ماحول میں زندگی گزارے گی۔ گر اُس کی ایسے اور ایس کی ہوں کو پورا اور ایس کی ہوں کو پورا کی تھی کی ہوں کو پورا کی تھی کی ہوں کو پورا کی تاب کی ہوں کو پورا کی تاب کی ہوں کو پورا کی تاب کی جوں کو پورا کی گئی تھی۔ کی جوں کو پورا کی تاب ک

میح سات بج گھرے نگائی تھی اور کہیں تو بیج اس بہنچ کئی تھی۔ کونکہ صبح جبح تا بہوں ویکوں اس بہت رش ہوتا تھا۔ شام کو پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے سات نے جائے تھے۔ اُس کے ساتھ کام سائیکوں بر جھوڑتے تھے اور واپس لے جائے سائیکوں بر جھوڑتے تھے اور واپس کے جائے سائیکوں بر جھوڑتے تھے اور واپس کے جائے کونکہ وہ شوقیہ ملازمت کرتی تھیں اور اُن کی تخواہ کازیادہ حصہ بھی اُن کے ذاتی استعمال ہی جس رہتا کونکہ وہ شوقیہ ملازمت کرتی تھیں اور اُن کی تخواہ اورا پنا اخراجات کے لیے وہ سعد یہ بیگم کے پارلر میں اتوار کی جھٹی میں کام کرتی تھی۔ میں اتوار کی جھٹی میں کام کرتی تھی۔

پورا ہفتہ اور چھٹی کے دن میں بھی مسلسل کا م کرکر کے وہ تھک کر چور ہوجاتی تھی۔اُس کی تو نیند بھی سیجے طرح پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر گھر کا ماحول اس قدر خراب تھا۔ امال آیا میں توجو بیج بیج موتی کہ گر باتھ روم میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ ورنہ تو ابا کے سوال و جواب سے اُس کے پہلے ہی سے سرور دمیں مزیدا ضافہ ہوجا تا تھا۔

سے سرور دیس مزیداضا فہ ہوجا تا تھا۔ انیلہ کائی ور ہے بس اشاپ پر کھڑی اینے روٹ کی بس کی منتظر تھی۔ بظاہر تو وہ وہاں کھڑی محمی مرأس کے ذہن میں اینے ہی حالات کی فلم ی چل ربی می -اس کےاہے اردگروے بے خر ی ہوگئ تھی اُسے پت بی مبیں چلا کہ کب شام کا دهندلکا ملکے ملکے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ اگر معمول سے تھوڑی ی بھی در ہوجاتی تواہا اس کے كروارك بارے ميں الى الى يا تي رك ك أس كا ول جاہتا كەزمىن بيث جائے اور وہ أس یں ساجائے۔یا پھرجیسی باتیں ابا اس کے بارے یں کرتے ہیں۔ وہ دلیلی ہی بن جائے کیونکہ ک محص کے کردار پر بار بار کیجر اچھالا جائے تو وہ سوچا ہے کہ جب میرے کردار کے بارے میں جھوٹی یا تیں کر کے جھے یہ بدکردار کا لیبل لگایا ہی جاچکا ہے تو کیوں تا بچ کی جی دیا بن جائے۔ کم از کم جھوٹے الزامات کی چوٹ سے زہنی اذیت تو نا ہوگ نا۔ ایس ای کیفیت ایا کے گھا تم کے الزامات شن شن کرانیلہ کی بھی ہوجاتی گئی۔ ویسے بھی سوائے اسکول کے دس سالوں کے وہ بھی کہیں محنی بی ناتھی۔ نا بی سی نے آے بھی اخلاقی درس ویا تھا۔ اسکول کی کتابیں پڑھ کر جو یا تیں سیمی متھیں۔اب تو وہ بھی ذہن سے نکلی جارہی تھیں کہ عملی زندگی میں تو تعلیم کا کوئی خاص رول ہی نہ تھا۔ يهال تو و بي محض كامياب اور سرخرور بهتا ہے جو جتنا زیادہ جالاک، جھوٹا اور بے ایمان ہو۔ ہر محکمے ہر ادارے کا یمی حال ہے۔جو چندا چھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خربوزے کی طرح آ ہتہ آ ہتہ دوسروں کے رنگ عل رکھے جاتے ہیں کہ ماحمیر لوگوں کا

آتے تو دہ اماں سیت سب کوڈ النفتے اور گالی گلوچ شروع کردیتے۔ محکن سے چور چور انیلہ کو بھی نا بخشتے ۔ اور اُسے کہتے کہ سارے دن کی روداد بناؤ۔اور بے چاری کا بھتی لرزتی بلائم وکاست اپنی سارے دن کی کارکردگی کی رپورٹ دیتی۔

توجواب میں کہتے۔'' ٹھیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا کام توجہ سے کیا کرو۔اور کسی غیر مردکومنہ لگانے کی ضرورت نہیں اور زیادہ فیشن والے کپڑے نا پہن کر جایا کرو۔اور نا ہی یہ بے ہودہ عورتوں کی طرح لٹک مٹک کر ہاتیں کیا کرو۔''

''اچھا۔۔۔۔۔اپھازیادہ اپی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور ہاں تم نے اپنے باس سے ایڈوانس کی ہات کا تی۔ میں چاہتا ہوں کہ قسطوں ایڈوانس کی ہات کا تی۔ میں چاہتا ہوں کہ قسطوں پر موٹر سائنگل لے لوں۔ پھر میں تمہیں خود ہی دفتر چھوڑ آیا کروں گا۔واپسی میں خود آ جایا کرتا۔ '' ہاں ابا کی تھی بات سر سے وہ کھررے تھے کہ ایک دو مہینے تک ایڈوانس کی جائے گا۔'' کرایک دو مہینے تک ایڈوانس کی جائے گا۔'' کرایک دو مہینے تک ایڈوانس دیں گے؟'' کرتا ایڈوانس دیں گے؟'' وہ دو دو ہزار کے حماب سے کشارے گا۔'اینلہ وہ دو دو ہزار کے حماب سے کشارے گا۔'' اینلہ وہ دو دو ہزار کے حماب سے کشارے گا۔'' اینلہ

" اس طرح تو تمہاری تخواہ سے دو ہزار کم ہوجا ئیں گے۔ میں قبط کیسے دوں گا۔اپنے ہاس سے کہونا کہ تمہاری تخواہ بڑھا دے۔ دوسال سے وہاں جھک مارر ہی ہواور تخواہ ابھی تک پانچ ہزار روپے ہی ہے۔"

ہے۔ ''بی اچھاابا بات کردں گی سرے۔''انیلہ یہ

ئے کھا۔

مروا ئيوكرنا نامكن نبين تواس كريث معاشر '' ہاں شام کے وقت رش بھی تو بہت ہوتا ہے تا وشوار ضرور ہوتا ہے۔

" ارے ایلہ تم ....؟" ایلہ ایے خیالوں ك تائے بانے بن ربي مى كدايك جانى بيجانى آ واز اُس کی ساعتوں ہے تکرائی اُس نے ویکھا کہ اُس کی اسکول کی دوست فروا لدی پیمندی کھڑی تھی۔ساتھا یک ادھیڑعمرخا تون تھیں۔

" كى موفروا..... تىمارى يەھائى كىسى چل ربی ہے؟" انیلہ نے سرخ وسپید صحت مند چرے والى فرواكورشك سے ديكھتے ہوئے يو چھا۔

\* وہ میراایف اے کا ایکزام حتم ہو گیا ہے۔ اور آج کل ہم سما باجی کی شادی کی تاریاں کررہے ہیں۔اگلے ماہ اُن کی شادی ہے تا ای لے میں اور امی شاعک کے سلسلے میں آئی ہیں۔ فروائے او عرعر فرم فرم منتق سے چرے والی یا توں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔

" السلام وعليم! أن في في كيسي بين آبي؟" انیلہ نے اوب سے کھا۔

" مِس تُعِيك مِن بِيُ تَم سَاءَ كَيْنِي مِن كِيا كُرونِي ہو ، آج کل فروا تہارا بہت ذکر کر ہے۔ خاتون نے انیلہ کو بیارے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ " وه جي جن ايك آفس جن جاب كرتي موں۔ وہیں سے آرہی موں۔ وہ سامنے والی بلد تک کے چیلی طرف میراآ س ہے۔

"اجمااتی در ہے مہیں چمٹی ہوتی ہے۔" آئی نے جرت سے استفسار کیا۔

" " تبیں ..... چھٹی تو جلدی ہوجاتی ہے۔ آج ابھی تک میرے روٹ کی کوئی بس بی خالی تہیں آرى، جي بعرى موئى آتى جي كيرياؤل دهرنے ک جگہ بھی نہیں ملتی۔' انیلہ نے شائشتگی سے جواب

مے نے کالج میں واخلہ کیوں نہیں لیا، فروایتانی ہے كرتم تو كلاس كى سب سے زيادہ لائق اسٹوڈنث

" بس آنی گھر کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ مجبورا مجھے جاب کرنی یوی۔انیلہنے دل كرفة بي لي مي كها-

'' چلوکوئی بات نہیں بیٹا .....انسان کے ساتھ مجوریاں اور مسائل بھی ہوتے ہیں تم پرائیویٹ طور پر ای تعلیم مکمل کرلو۔ کیونکہ فی زمانداز کول کے لیے اعلی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری وونا ے۔ اس طرح مہیں بہتر جاب بھی ل جائے

" جي آئي عن ساتھ ساتھ پر ھردي ہون-اراده توای سال امتحان دینے کا تھا۔ تمر تیاری محج نہیں ہو کی تھی۔ انٹاء اللہ اگلے سال ضرور ایف اے کا امتحال دوں کی 1

" چلوا جما ہے۔ الشموں کامیاب کرے۔ آئی نے کہا۔ اور مرو ماتھ کھڑی ایک دوسری خاتون کے ساتھ بالوں میں معروف ہو تیں۔اور فروااورا نیلہ آپس میں اسکول کے زیانے کی باتیں كرتيكين-

" الله الله تهاري تومنكني بين بي ب ط ہوگئ تھی کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ تمہاراملیتراتو شايدمقا بلي كاامتحان وين جار باتحانا؟ "فرواني

محرّم نے نہ مرف مقابلے کا امتحان یاس كرلياب بلكدايك الجصعبدك يرفائز موكر مارا علاقہ اور سارے رہتے واروں سے ناطہ توڑ کے ایک بوش ایریا میں والدین سمیت شفٹ ہو گئے ہیں۔ سا ہے گاڑی وغیرہ بھی لے لی ہے اور اپنا یا تبدان پر کسی طرح یا قال لکا کر کھڑی ہوگی اور بیہ مجمی غنیمت لگا ور نہ اور گھنٹوں تک بس کا انتظار کرنا پڑتا۔

#### 

"سنوسامید میں نے تمہاری خواہش پر تمہیں میڈیکل میں داخلہ لینے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تو وے دی ہے تو اس کا مطلب بینیں کہ تم گھر کواور پڑی کو کمل طور پر نظرا نداز کردوآ خرتم ایک شادی شدہ عورت ہو۔ تمہاری کچھ ذیے داریاں ہیں۔ میں سارا دن گھر کے اخراجات پورے کرنے کے چکر میں پرنس میں مصروف رہتا ہوں اور تم نین این کریں پرنس میں مصروف رہتا ہوں اور تم نین این کریں پرنس میں مصروف رہتا ہوں اور تم نین این کریں ہوئی کرتی کو گھر ہے۔ " واب احمد نے فریش میں کم اس کے سامنے کرتی ہوئے دیے دیے خصے ہوگر این کا کی کوری دیا تھر سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی رضائی میں کسلمندی سے بیڈ پر سرخ و بلوٹ کی دو بلوٹ کی د

یہ ت کرتو سامیہ کے تن بدن ہیں آگ کی لگ گئے۔ آج ویسے ہی اُس کی طبیعت ہو جمل ہورہی میں اُس کی طبیعت ہو جمل ہورہی میں ایک تو رات دیر کئی برختی رہی تھی ۔ ہر میں آئی در دفقا، رات کو خیر بھی تھی ۔ اس لیے وہ آج کا لئے بھی نہیں جا گئی تھی۔ اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی جب ہے وہ ہاب اُس کی تو ت بر داشت تو و لیے ہی ۔ اس لیے ذرای بات شادی ہو گئی ہی ۔ اور وہاب احمد نے تو ہی آج اُسے آئی با تیں سنا دی تھیں اس لیے وہ چیخ کر آج اُسے آئی با تیں سنا دی تھیں اس لیے وہ چیخ کر اُسے آئی با تیں سنا دی تھیں اس لیے وہ چیخ کر اُسے آئی با تیں سنا دی تھیں اس لیے وہ چیخ کر

'' مندسنجال کر بات کریں مسٹر۔ میں جب نیمن ایکے ہوں تو ٹیمن ایک لڑ کیوں چیسی حرکتیں ہی کروں گی۔ آپ کو پاگل کتے نے کا ناتھا جوایک پرانا مکان بھی فروقت کر ویا ہے رہی شاوی کی بات تو وہ بھے سے مہیں بلکہ کی امیر وکبیر خاندان کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اوراعلیٰ عہدے والی لڑک ہے ہوگی۔ بھے سے اب اُن کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔''انیلہ نے تلخ لیجے میں کہا۔

لیج میں کہا۔

'' یا کیں بچین کی مگلی تو ڑوی۔ فی فی کیما بے

مروت محص ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ افسر نا

بنآ۔ تہاری طرح ہی میٹرک کر کے کسی برائویٹ

دفتر میں ملازمت کررہا ہوتا۔ پھر تو تہہیں نہ
چھوڑتا۔ افسری نے اس کا اوراُس کے گھر والوں کا

دماغ خراب کردیا ہے۔'' فروانے غصے سے کہا۔

دماغ خراب کردیا ہے۔'' فروانے غصے سے کہا۔

'' خیر یہ تو اپنی ابنی قسمت کی بات ہے۔

نا سیمیں اُس کے قابل تہیں تھی۔ ای لیے اُس

نا جھے چھوڑ ویا۔ اور ٹھیک ہی کیا کیونکہ ایک بندہ

آئی محنت سے اپنا مقام بناتا ہے۔ تو اُسے کیا پڑی

جوڑے۔''

'' تم بھی نا انیا ہے۔ نہیں سمٹی کی بنی ہو۔ ایک فخص نے ساری زعرگی کا بندھن تو ژو یا۔ اور منہیں کو کی برواہ بی ایس۔''

'' پرواہ کرکے اپی جان کو روگ لگانے سے
بہتر ہے کہ انسان حقیقت کی دنیا میں رہنا سکھ لے
اور وہ میں نے سکھ لیا ہے۔ اچھا فروا خدا
حافظ۔پھرملیں گے تم نے تو سارے رابطے ہی ختم
کر لیے اتنی اچھی دونست تھیں ہم اور آج پورے دو
سال بعدال رہے ہیں۔ سما باجی کی شادی پرتو بلاؤ
گی نا۔'' انیلہ نے اپنی بس کو آتے دیکھ کر جلدی
جلدی کہا اور بس کی جانب بردھگئی۔

'' ہاں کیوں نہیں ..... ہیں جلدی شادی کا کارڈ کے کرتمہارے گھر آؤں گی۔ اچھا اللہ حافظ۔'' فروانے کہا اور انبلہ اُسے ہاتھ ہلاتی ہوئی ہیں کے ر چا بہا تھا۔ اس کی اجہ سعد پیدیکم کے مقل مندی
اور سلیقہ شعاری تھی۔ شوہر بھی نرم مزاج تھا۔ اس
لیے خوب نہر رہی تھی۔ اگر چہ اوپر تلے پانچ
لڑکیاں پیدا ہوگئی تھیں۔ مگر پھر بھی شوہر کے مزاج
میں تخی نہیں آئی تھی۔ ہاں سعد یہ بیگم صرف بچیوں
کے اچھے مستقبل کا سوچ کر پریشان ہوتی رہیں،
اس پراُن کے میاں اعظم صاحب انہیں تلی دلاسہ
دیتے ہوئے کہتے۔

"ارے یوں اس طرح کڑھ کڑھ کرانی صحت کیوں پر باوکرتی رہتی ہو۔جس اللہ نے اتنی پیاری بیاری بریوں جیسی بچیاں وی ہیں۔ وہ اُن کے ر شتوں کے لیے بھی کوئی نا کوئی سبیل پیدا کرای و ہے گا۔ 'جواب میں سعد سے بھی مستقبل کے اُن سانے سپنوں میں کھوئ جانئیں جب اُن کی جی بنیاں اے اپنے کھروں پیشنجرادیاں بن کررائ کررہی ہوں گی کہ بیہ ہر ماں ہی کا سینا ہوتا ہے۔ معصوم تی سامیہ کوالینے ہے دگئی عمر کے خض ے بیاہ کر وہ اپنی طرف کے مطبق ہوگئ تھیں کہ اُن کی نازوں ملی ڈی ایک دولت مندحش کے کھ میں عیش کررہی ہے۔ جبکہ سامیہ تطعی خوش فہتھی۔ مر مجبوراً مال باپ کی عزیت کی خاطر ایک نا پندیدہ مخص سے نیاہ کررہی تھی جو اکثر ہی اپنی اصلیت ظاہر کر کے سامیہ کو پچھتاوؤں کی دلدل میں دھکیل دیتا تھا۔آئے روز ہی کوئی نا کوئی ایسی بات ہوجاتی تھی۔جس پر وہ سے یا ہوکر سامیہ کی سرزنش کردیتااوروه گھنٹوں روروکراپی حالت بگاڑ

ایے میں وہ نہ صرف کھانا پینا چھوڑ ویں بلکہ اپنی پڑھائی ہے بھی غافل ہوجائی کئی روز تک اُس کا موڈ اپ سیٹ رہتا۔ اور وہ ہر لمحہ اپنی ہی سوچوں کے تانے پانے بنتی رہتی۔ کالج جاتی تو

ودبیدے اُترکہ ساہ ساف سے سلیر اور ا رینک گاؤن پہن مشتقانی عونی بیڈروم سے نکل ر ڈرائنگ روم میں جا کر ورواز و زور ہے بند رے صوبے پر گر کر دونے لگی۔ابیا تقریباً اکثر ہی ہوتا تھا جب بھی و ہا۔ احمراً سے پچھے کہتا وہ اک طرح ری ایکٹ کرتی تھی۔ چونکہ وہا ب احمد خود بھی مزاج کا تیز اور قدر کے بدد ماغ تھا۔ اس سے وہ أح جلى كئي سنانے اور احسان جتائے كا كوئي موقع ماتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایسے میں وہ بھول جاتاتھا کہ اس نے اپنی پیندے بڑے جاؤے اس معصوم سی گڑیا جیسی لڑ کی ٹواپنایا تھا۔ وہ اُسے اینے برابر کی ایک ذمہ دارعورت مجھ کراُس سے لڑتا تھا اگر چہ مال باپ کے گھر میں زیادہ خوشحالی نہیں تھی۔ گز پھر بھی دونوں محنت کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھی خوشحال اور پُرسکون زندگی مہیا کررہے تھے اے بول کی ہرخواہش حتی الامکال پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر گھر کا ماحول بے حد يُرسكون تفاريح كي فضامين محيت مخلوص اورا تفاق

کنزی گرنجی خوب میتی ساز وسامان ہے ہوا ہے۔ مرازی ویلھی ہے اُن کی .... بھائی ہے پورے دس سال بردی لکتی ہے اور پھر شکل وصورت مجھی یونمی ہے۔ ہمارے عالی بھائی تو شنرادے ہیں شہرادے، میں تو آپ کو بھی بھی الی معمولی سی لڑکی ہے بھائی کی شادی کرنے کی اجازت مبیں دوں کی۔' صاحت نے حب عادت تیز تیز ہو گتے ہوئے کہا۔وہ دونوں ماں بٹیاں نئی رشتے کروانے والی سز سعید کے ہمراہ ڈیشن میں ایک اعلی عبدے پر فائز بخص کی بٹی کو عالی کے لیے و محطے گئی تھیں۔ اور اب کھر واپس آ کر وہ لوگ لاک اور أس كے كھرانے كو دسكس كرر ہى تھيں۔ لاكى تو عفیرہ بیکم کو بھی پیندنہیں آئی تھی۔ اُس کا قدیمی میموتا تھا۔عمر کی بھی زیادہ لگ رہی تھی ۔جسم فربہی مائل تقايه رنگ سانولا سانقا \_غرضيكه و ه كسي بھي محاظ سے عالی کے قابل تبیں تھی۔ سوائے اس کے کہاڑ کی کا باپ بہت بڑاا فرقار اور عالی جیسے نجلے متوسط طبقے کے نوجوان افسر کوا کرزندگی میں ترتی کرتی تھی تو اُسے کسی ایسے ی کھرانے کی ضرورت تھی۔جس کی میرهیاں استعال کرے وہ اینے ہم عصروں ے آ کے بڑھ سکے۔ مرصاحت اس بات کی قائل نہیں تھی۔ وہ جھتی تھی کہ جب ایک غریب کھر میں يدا ہوكر اور يل برھ كر عالى ائى محنت كے بل بوتے پرافسر بن گیا تھا۔ تو آ گے بھی اپنی محنت کی بدولت مزیدتر تی کرے گا۔ اور یہی عفیر ہ بیگم کی بھی سوچ تھی۔ مگر شوہر اور بینے کی خواہش کے آ کے بےبس انہوں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ عالی اوراُس کے والد کواس رہتے کی بابت کے تہیں یتا ئیں کی اور کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیں گی۔ و التي و والزك

وہاں بھی غائب و ماغ کی رہتی۔ وہ ون بدن خود تری کی عادت میں متلا ہورہی تھی۔ أے اپنی فریندز اور دیکرار کیول پر رشک آتا جو لا پروای اور آزادی کی نعمت سے جی مجر کر لطف اندوز ہورہی تھیں۔ سوائے کا فی آنے یو صفے لکھنے اور لائف کوانجوائے کرنے کے انہیں کوئی اورفکر نہتی۔ مگروہ ہے بس تھی کھے بھی نہیں کر عتی تھی۔ بھی وہ سوچتی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے کسی ایسے کوشے میں جا کررویوش ہوجائے جہاں سے أسے کوئی ٹاڈھونڈ سکے۔ بھی وہ خورکشی کرنے کا ارادہ باند هتی۔ فرض یہ کیہ اُس کی عجیب می کیفیت ہوجاتی۔ پھرمشکل میھی کہوہ اینے احساسات کی ہے شیئر بھی ہیں کر عتی تھی۔ مال ہے تو چھ کہنا سنا ای بے کارتھا۔ وہ اُلٹا اُی کو مجھانے بیٹھ جاتی فیں۔ کی ایک لڑ کیوں کی مثالیں دیتیں جو کہ شادی کے بعد اعلی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عبدوں یر فائز ہوچکی تھیں دوائے کی کہتیں کہ کچھ و ہے کی بات ہے پھرسے مسلط کی ہوجا تیں گے۔ جبكه ساميه كويند ونصاح عے شديد جر تھي۔ أس کے لیے تو ایک ایک مل کز ارنا عذاب ہور با تھااورای اُسے چند سالوں کے گزر جانے کی نوید سناتی تھیں۔اپی فرینڈ زے بھی وہ زیادہ کچھیہیں کہ سکتی تھی۔ کیونکہ وہ اپنی آ زادز ند کیوں میں مکن تھیں۔ایے جمیلوں ہے ابھی وہ کوسوں دور تھیں۔ اس لیےوہ اُس کےمسئلے کو بچھنے کے بچائے الثا اُس كا غداق بي اژاتي تحيس اور وه جواب ميس اينا سا منہ لے کررہ جاتی تھی۔اورا پنے دکھوں پرا کیلی ہی جلتي كرهتي ربتي هي-

A.....A

"المال سرتھك بےكدوه لوگ بے حدولات اى ليے انجول نے مباحث ہے كہا تھا۔ مند ہیں بوا سا کھ ہے کیراج میں کی کی گاڑیاں

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ای کیے ہم نے جیس بنانا مناسب نیس مجا۔" سی لحاظ ہے بھی عالی بینے کے قابل شیس۔اس لیے میں سز سعیدے کہوں کی کہ وہ کوئی اور اور ک

" باں امی دیکھیے ہم عالی بھائی کے لیے الیمی لڑی ڈھویڈیں کے جو ہر لحاظ ہے اُن کے قابل ہو اور ہو بھی دولت مند گھر کی ..... ایے بہت سے لوگ جو فخر ہے عالی بھائی کواپٹا داماد بنالیں گے۔ آخرعالی بھائی میں کیا کی ہصرف مارے یاس بيدى تونبيل باتو كيا موا ..... بييه بھى توسب كچھ الله موتا۔" صاحت نے خوشی سے ارز تی ہوئی آ وازش کیا۔

مر ہوا یہ کہ دوسرے دن ہی شام کے وقت جب عالى أكيلا محريس تفار رشت كرواف وال ورت آئ اورأس نے عالی ہے یو چھا کہ اس نے انہیں جو رشتہ و کھایا تھا۔ اُس کے متعلق اُن الولال نے کیا فیصل کیا ہے۔اس پر عالی نے جواب ویا کہ أے اس بات كاكوئي علم نہيں أس كي والده ى بهتر جانتي بين في ور بعد جب عفير و بيكم اور صاحت شایک ار کے لدی مندی کمر آئیں لا عالی نے انہیں کہا۔

"اي وه رشتے والى تورت منزسعيد آ كى تى-وه يوچهرن محى كه آپ لوگ كل جس لزكى كود كيم كر آ فی صیں۔اس کے بارے میں آب لوگوں نے کیا سوجا ہے؟ ای آب نے مجھے بتایا ہی تہیں کہ آپ كل كوئى الزكى ويميض كى تعيس "عالى كے ليج مين بلكابلكاسا كلدتفا\_

عفیرہ بیم اور صاحت نے تھبرا کر ایک دوس سے کی طرف ویکھا۔ بالآخرعفیر ہ بیکم تنہرے مخبرے لیج میں کویا ہوئیں۔

"بال بيناكل مين اور مباحث كي تفين ايك كم من رشند و محضے جاتک میں اثر کی بیندنیس آئی تی

" كيوں كيا خالى ہے لڑكي ميں، امي آپ خود ایک بنی کی ماں ہیں یوں بلاوجہ کسی کی بنی میں عیب نکال کر محکرانا تھیک نہیں ہے۔ کم از کم مجھے تو بتانا ع بي تفانه آب كو كونكه آخرى فيصله تو ميراي موكا

" میں جانی ہوں میرے بیجے کہ آخری فیصلہ تہارا ہی ہوگا۔ مرجب ہمیں تہارے مطابق کوئی الركى ملے كى توبتا كي كے نا۔ ان يمن سے يو جولووه بالكل كى كررى لاكى بيدكونى بنى حواليس باك من سوائے بہ کدأس كا بات كى تھے ميں بوا آ فيسر ہے اور ڈیفنس میں دو کنال کا تھرے تم نے شادی الای سے کرنی ہے یا اس کے باب کے دیک اور کھر - "عفير ويكم الت كالورى في -منامی آج کل لوگ لز کی وغیرہ کو اتنی ایمیت خمیس

وتے جھنی اہمیت لڑکی کے والد کے عبدے اور حیثیت کی ہوتی ہے۔الوکی کی خوبصورتی تو چندروزہ ہوتی ہے جو شادی کے مجام سے بعد حتم ہوجاتی ے حراس کی دولت اوراس کے باب کی بوزیش ہم عریب کمرائے کاراوں کے لیے جادو کی چیزی کی اند ہوتی ہے۔"عالی نے جوشلے لیجے اس کہا۔

" محر بھائی وہ عمر کی بھی زیادہ ہے۔ اور پڑھی للحى بحى كوئى خاص تبين \_ كينے كو كمروا لي بتار ب تے کہ اُس نے بی اے کرد کھا ہے۔ مراس کی بات چیت اور انداز واطوار ہے تو وہ پرائمری پاس بھی نہیں لگ رہی تھی۔عام ی شکل ہے اُس کی ، آپ كے ساتھ تو بالكل سوث بيس كرے كى -" صاحت نے بغیر سی تکی کیٹی کہدویا۔

" تم ایما کرو کل مجرای کے ساتھ اُن کے کمر چلی جاؤ اور اُس کی تصویر لے آؤ۔ اگر مجھے اللی فی آ فیک ہے۔ ورند انکار کرویں گے۔" عالی نے کچھوچ کر کہا۔ ''معالیٰ آپ کواپی ماں اور بہن پراعتبار نہیں جو آپ اُس کی تصویر لانے کو کہہ رہے ہیں۔'' صاحت نے برامنا کر کہا۔

''میہ بات جیس ہے میری پیاری بہنا۔ دراصل مال بہنیں جب اپنے لا ڈیے بیٹے اور بھائی کے اللہ رشتہ ویکھنے تکلی ہیں تو انہیں اس دنیا کی رہنے والی کوئی لڑکی نہیں بھائی۔ وہ تو جنت کی حور یا کوئی پری ڈھونڈھتی ہیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں ای کو میرارشتہ ویکھتے ہوئے مگر ابھی تک انہیں ڈھنگ کی لڑگی میں اس کی انہیں ڈھنگ کی لڑگی میں اس کی انہیں ڈھنگ کی لڑگی میں اس کی ۔

" بھے الک کون سے مرفاب کے پر لکے ہوئے میں کرونی او کی میرے لیے آپ لوگوں کو مناسب بی میں لگتی۔ عام می شکل وصورت کا عام سا بندہ موں۔جس کے پاس تا دولت ہے تا جا تدائی وقار، ہم جیسے لوگوں کو امیر اور او نیچ طبقے کے لوگ ای صورت میں اپنا داما دینا نے کی کر وی کولی نگلتے ہیں اگر اُن کی بیٹی میں کوئی عب ہو اور اُن کے اپنے طبتے میں اُسے کوئی تیول کررہا ہو۔ تب وہ اُس کی برحتی ہوئی عرے فائف ہوکہ مارے طبقے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُن کی اس مجبوری کی وجہ سے ہم جیسول کی کویا لاٹری نکل آئی ہے۔اس ليے آب ويى كريں جويش كبدر با ہول كيونكه اب یں مزید انظار ہیں کرسکتا۔ اگلے دو ماہ تک میری شرانسفر كراچى موجائے كى اور ميس وبال اكيلانبيس رو سكتا-"يه كه كرعالى تيز تيز قدمول سے اپنے كمرے کی جانب چل پڑا اور عفیر ہ بیٹم بادل نخواستہ رہتے والى سزسعيد كالمبرة اللكرف لليس-

" انبلہ آلی .....انبلہ آلی جلدی اٹھیں وہ آپ کی دوست فروا آلی آئی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔" انبلہ کی چھوٹی بہن راجیلہ نے اسے جھنجوڑ

جمنجوز كرجات اوتيكا آج الواركي فيمني في البله بارار بهي مبيس كي تھی۔ کیونکہ رات کو وہ سیج طرح سے سوہیں علی مھی۔ دراصل ایانے اُسے بہت برا بھلا کہا تھا۔ اُس نے مینے کی شخواہ میں ہے یا مج سورویے کم دیے تھے۔ آفس کے ایک ساتھی کی شادی تھی اور اے مشتر کہ گفٹ دینے کے لیے سب کی شخوا ہوں ميں سے يا كى يا كى سورو بے كاٹ ليے كئے تھے۔ انیلہنے سوچا تھا کہ اتوار کو یارلرجائے گی تو سعد یہ آئی سے یا چ سورو بے لاکرایا کودے وے گ مراباتویا کچ سورویے کم دیکی کرآیے ہے ہی اور ہو کیاا دراول فول کجنے لگا۔ اُس کا خیال تھا کہ انبلہ نے جموت بول کریائے سوروپے اسے یاس رکھ لیے، جب امال نے انبلہ کی سفائی میں کھے کہنا جا ہا تو ایائے آؤ دیکھا تا تاؤ.....اماں کو گالی گلوچ دیجی شروع کروی اور جب امال نے ترکی برتر کی جواب دیا تو ایائے امال کے ساتھ ساتھ انبلہ اور دوسرے بچول کو بھی وولی کی ماحد دھنک کر رکھ دیا وہ تو وادی نے آ کرایا کوڈ اٹناڈیٹا تو عداس کے 2164

اور وہ بکتا جمکتا گھرے باہر چلا میا اور پھر ساری رات گھر نہیں آیا۔ طاہر ہے پانچ ہزار کی خطیرر قم ملی جو نشے اور جوئے میں اڑائی تھی۔

سیرر) می بوتے اور بوتے کی اڑائی گا۔
انیلہ ای اور مال بہنوں کی چوٹوں پر سنکائی
جی کردہی تھی اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے
آ نسوجی پونچھرہی تھیں۔ بیآ نسوتو شاید مستقل اُن
کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے۔ ساری رات
روتے اور کرا جے ہوئے ہی گزرگی ہے اور مجے کے
وقت جا کر کہیں آ کھ گئی تھی اور جب راحیلہ نے
اُسے جگایا تو تب دن کے تین نج رہے تھے۔
سادے راحیلہ نے

تھے۔ جب ہمی راحیلہ کی کوئی آفس کی دوست یا اسکول کی نہیلی آئی انیلہ انہیں چچی کے کمرے ہی میں بٹھاتی تھی۔ورنہ اپنا کمرہ تو اس قابل ہی تا تھا۔وہ تو کہاڑ خانہ تھا۔

کہاڑ خانہ تھا۔

فر وااوراُس کا بھائی ہوئے صوفے پر بیٹھے تھے۔
جبکہ راحیلہ چی کے ساتھ اُن کے بیڈ پر بیٹی تھی۔
انیلہ کے کمرے ہیں داخل ہونے پر راحیلہ چین ہیں
جائے بنانے کے لیے چلی گئی۔فر وااوراُس کا بھائی
سی لے رہے تھے۔انیلہ کو دیکھ کرفروا کو کی ہوگئی
سپ لے رہے تھے۔انیلہ کو دیکھ کرفروا کو کی ہوگئی
اور ہوئے پیارے اُس سے گلے ٹی اور چردہ انیلہ کے
ہمراہ دوسرے صوفے پر بیٹر ٹی انیلہ نے سکندرکو ملام کیا جو
اور ہوئے پیارے اُس کے خورے چلے جارہا تھا۔
اسکول سے بیک کرنے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ
میرے ساتھ اسکول ہیں پڑھتی تھی۔آ پ اگر جھے
اسکول سے بیک کرنے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ
میں اسکول گئی ہے۔اہرآ یا کرتی تھی۔"
اسکول سے بیک کرنے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ
اسکول سے بیک کرنے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ
اسکول سے بیک کرنے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ
ان ان انہیں کی دیمیا ہو۔ دراہ مل تہیں کی

یں ہے ایراسی ویکھ ہو۔ درہ ما میں پیکے کہ اوھراُ دھرکا کرنے کی اتلی طبدی ہوتی بھی مجھے کہ اوھراُ دھرکا دھیاں نہیں ہوا کرتا تھا میرے پاس، پھروہاں اتلی کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔'' سکندر نے چونک کرجواب دیا۔
میداور بات ہے کہ اُس کی نگا ہیں بار بارائیلہ کے حسین چرے ہی کا طواف کیے جارہی تھیں۔
تھوڑی دیر بعدراحیلہ جائے اور سکٹ لے کر تھوڑی دیر بعدراحیلہ جائے اور سکٹ لے کر آس کی اور وہ لوگ اِدھراُ دھر کی باتیں کرتے ہوئے آس کی اور وہ لوگ اِدھراُ دھر کی باتیں کرتے ہوئے

تمرے ہے باہر چلی تی تھیں۔ '' مس انیلہ میں آپ کو فروا کی شادی کا کارڈ وینے آیا تھا۔آپ اور آپ کے سارے گھروالے

عائے منے لگے۔ اس دوران مجی اور راحلہ

ابا البی تک گرنبیں لوٹا تھا اور یہ اچھا ہی تھا ورنہ وہ کہاں اتن بے قکری سے سو سکتے تھے۔ اُسے توضیح صبح نا شتے اور ٹھیک بارہ ہجے دو پہر کے کھانے کی فکر لگ جاتی تھی اور اگر وقت پر اُسے ناشتہ کھانا ناملتا تو بیوی اور بچوں کی شامت آ جاتی۔

انیلہ نے نیم غنودگی میں راحیلہ کی بات سی اور پھر دوسری جانب کروٹ لے کر بے خبر ہوکر سوگی۔
آج اتنے دنوں بعد تو آئی گہری نیندآ کی تھی۔
''آپی اٹھونا، وہ آپ کی سیلی آئی ہے۔ میں نے اسے خیودٹی جاچی کے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔' راحیلہ نے دوبارہ انیلہ کا بازو ہلایا تو وہ ہڑ بڑا کرانے تھیں۔

''ک ۔۔۔۔۔کیا کہا؟ک ۔۔۔۔ک ۔۔۔۔کون آیا ہے؟'' انبلہ نے نیندے بوجمل آئکھوں کو بمشکل کھو لتے ہوئے پوچھا۔

"اپے کرورا خیلہ تم آپی پر پائی کی بالنی ڈالو۔ تاکہ اس کی آ کو عل جائے۔" راحیلہ سے چھوٹی شوخ وشنگ جیلہ نے کہا۔

" الله فراكر الماور والماور والماور والماور والماور والماور والماور والمحلام والمحلام والمحلام والمحلام والمحلام والمحلوم والمحالم والمحلوم والمحل

فروا چار بہن بھائی ہے فروا ہے بڑا شکندر تھا۔ جبکہ فروا ہے چھوئی دو بہنیں تیں۔ سکندر پچھے سال ہی ایف ایف ایکٹریشن کا کورس کر کے اپنے ایک ماموں کی وساطت ہے دبئی گیا تھا۔ اور ایک ماموں کی وساطت ہے دبئی گیا تھا۔ اور ایک سال ہی میں فروا کے گھر کے حالات قدر ہے بہتر ہوگئے ہے۔ فروا کے والد کی چھوٹی تھے۔ فروا کے والد کی چھوٹی کی ریانے کی دکان تھی۔ جس سے پہلے اُن کی بیشکل گزر بسر ہوتی تھی۔ جس سے پہلے اُن کی جسکل گزر بسر ہوتی تھی۔ جس سے پہلے اُن کی جسکل گزر بسر ہوتی تھی۔ جس سے پہلے اُن کی جانے کے بعد گھر میں خوشحالی آگئے تھی۔

جب عالی نے انیلہ وتھرا دیا تو چھون سے تووہ اپنی بدلھیبی پر اشک بہاتی رہی اور پھر اُس نے اپی توجه كامركز تايا ابوكے بزے منے فواد كو بناليا فواور ال اے کیا تھا۔ اور و دا یک پرائیویٹ اوارے میں 6 كرر ما تفايه اس كي آريد في كافي اليحي تحيي \_ اور دوموج رہا تھا کہ چھ و مے بعد ہے جھ کرے وہ افتہ علاقے میں بلاٹ لے کر کھر بنالے گا۔وہ انبلہ کو پسند بھی کرتا تھا۔ جب بھی موقع ماتا وہ اُسے تسلی ولاستہ دیتا کہ ووفکر نا کرے۔ کیا ہوا اگر عاتی نے اسے تھکرا الما ہے وہ اُس سے ضرور شادی کرے گا۔ اور اُے اس جنوال پورے ہے نکال کے جائے گا۔ فواد کی جانی چیزی باتوں میں آ کرانیلہ اینا محرائے جانے کا اکھ بھولتی جار بی تھی کہا جا نگ تائی اماں نے فواد کا رشتہ ا بن بھا بھی سے طے کر دیا۔ اُس دن انیلہ پہلت رو کی تھی۔اور اُس کے بعد فواد نے انیلہ کی جانب د يکمنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی وہ حجیب چھیا کر اویرتایا ابو کے گھر میں جاتی تا کہ فواد ہے اُس کی بے وفائی کا گلہ کر سکے۔ مگر وہ أے دیکھ کر گھر ہے یا ہرنگل جاتا۔انیلہ نے سکندرکواپنی سوچوں كامحور بناليا نقيا فواد يرلعنت بهيج كروه اب سكندر کے خواب دیکھر ہی تھی۔

ضرور آینے گا۔ ہمیں بہت خوشی ہوگ۔'' سکندر نے کریم کلر کا ایک بڑا سالفافہ انیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"ارے تمباری شادی کی ڈیٹ فکس ہوگئ اور تم آج بيگانوں كى طرح مجھےانوى ٹيشن دينے آئى ہو۔'' انیلہ نے شکوہ بھرے کہے میں فروا ہے کہا تو أس كے ليوں پر ايك شرميلي ي مشكر اہت تھيلنے لگي \_ '' وہ دراصل کچھ دن پہلے ہی دی سے چھٹی پر آیا ہوں۔ ای ابونے سوجا کہ پھر جانے کب مجھے دوبارہ چھٹی ملے۔اس لیےانہوں نےلڑ کے والوں کے اصرار پر اس ماہ کی بندرہ تاریج رکھ لی۔ کیونکہ ا مجلے مہینے کی وی تاریخ کو مجھے واپس جانا ہے اور ہاں آپ نے صرف برأت اور و لیمے ہی میں نہیں آنا بلکہ مہندی اور مایوں بربھی آنا ہے۔ کیونک آپ فروا كى بيت فريند بين أن سكندر في نار بوجافي والى نظرون سے انبلہ کے چرے کو تکتے ہوئے کہا۔ سكندر كے اس طرح والہاندانداز میں ویکھنے پر الیلہ کا چیرہ خوشی اور شرم سے سرخ مور ہاتھا۔ پہلی مرتبدزندگی میں کسی نے أے احساس ولا یا تھا کہوہ بھی اس قابل ہے کہ أے سرایا جائے۔ آھے جابا جائے۔تھوڑی دہر بعد فروا اور مکندر أے دوبارہ شاوی کے تمام فنکشنز انینڈ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔اورانیلہ وہیں چچی کے بیڈ یر لیٹ کرسکندر کے سہانے سپینوں میں کھوگئی۔ عام

ی شکل وصورت کا ما لک سکندراً ہے اپنے سپنوں کا حسین شخرادہ لگ رہا تھا۔ اسے یقین ہور ہا تھا کہ سکندراً ہے اپنانا اُس سکندراً ہے اپنانا اُس سکندراً ہے اپنانا اُس کے لیے کوئی مسکلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک تو اُس

ے بیے تون مسلہ بیل ہوگا۔ یونکہ وہ ایک تو اس کی بیاری دوست کا بھائی تھا۔ دوسرے اُن کی مالی مال پیاری دائے سے اُن کی اُن کی مالی

حالت اُن لوگوں ہے ملتی جلتی ہی تقی \_ اُن کا بھی مؤتی روڈ پر ایک چھوٹی سی گلی میں چھوٹا سا کھر تھا۔

(+WWPAKSOCIETY.COM



# WWWATERCORPHYCOM

# اُفْق کے اُس پار

'' کون کرتا ہے اپنوں کے ساتھ ایسا۔ جن لوگوں نے جھے سے میرے بیارے چینے میں ، میں بھی اُن سے اُن کے بیارے چین لوں گائم جھے نہیں روک سکتے اور نہ بی میں رکول گا۔'' وہ خون آشام نگا ہوں سے جھے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اُس کی آ تھوں میں .....

ڈپارمنٹل اسٹورے نظم ہوئے اُس کے
پاؤں پان کی پیک ہے اٹے تھے۔ایک کراہیت
آ میزاحیاس نے اُس کو اپنے حصار میں لے لیا
اُس نے والمیں جانب ہی سیرھیوں ہے اپنے
پاؤں رگڑ ویے لیکن زبان ہے مخلطات کا ایک
طوفان تھا جوگا ہے بگا ہے اللہ آ یا تھا اس انسان کے
لیے جس نے غلاظت کی انتہا کرتے ہوئے اس
صاف شفاف چیخ فرش کے سینے کو مرخ رنگ ہے
داغدار کردیا تھا۔

داغدارکردیاتھا۔ اس نے بہمشکل سر جھٹک کراس کی کراہیت آمیزاحساس کو ذہن سے نکالا جو کہ اُس کی نازک طبع پرگراں گزراتھا۔

وہ کافی عرصہ بعد وطن واپس لوٹا تھااس لیے اس طرح کی گندگی وغلاظت دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔اس نے ایک سرسری سی نگاہ پارکنگ ایر یا پر ڈالی تھی۔سیکنڈوں میں اُس کی نگاہ ایک چہرے میں اٹک کررہ سی گئی۔

としたといろとひかい

خدوخال اور چیرے کی بناوٹ دل کے نہاں خانوں میں روش یاد کی طرح بدرجہ اتم موجودگی۔ وہ تندہی سے لیے لیے ڈگ بھرتا اُس کی طرف پہنچا۔ اس کی پشت پر اپنا ہاتھ نکا دیا تھا۔ مقابل نے مڑکر استعجابی فظروں سے اُس کی جانب دیکھا ۔ اس کے ماتھ پر عود آنے والے بل غائب ہوگئے تھے۔ سپان ہونٹ بے اختیار بہش کرنے پرمجور ہوگئے تھے۔

مسلمان سكندر وه أس كانام لينے كے فور أبعد اس سے بغل كير ہوااس طرح كه جيسے كسى انسان كو اپنى متاع اچا تك سے ل جائے اور اس كو مجھ ہى نہ آرہا ہوكہ وہ اپنى خوشى كا اظہار كس طرح سے

'' کیے ہو یار! کہاں تھے تم ، میں نے تہہیں بہت تلاش کیا کرا جی میں۔تہہارے ایڈرلیس پر گیا تو پتہ چلاتم سعودی چلے گئے ہونون تمبرمستقل بندتھا۔ پتہبیں تم کہاں غائب ہو گئے تھے۔جب بخصے تہاری زیادہ ضرورت تھی۔

(دوشيزه 218)

چڑھاؤیہائے عمول کور کھے ہوئے اِس کی سرد و كرم مواوك ير أن كنت سينے ديلھے ہوئے وہ فرنث ڈ ور کھول کر بیٹھتے ہوئے بولا۔

أس كالهجه كهويا كهويا ساتها\_ وه بهي كيا دن تنے یار جب تم اور میں ایک ہی مینی میں کام کیا - کرتے تھے اور سراظہر کی ناک میں دم کیا کرتے تھے۔سلمیان نے بولتے ہوئے اسفند یارکود یکھا۔

جو يملي بي كهيل كلويا موا تقا\_ أس كى سبزآ تھول میں کھاور ہی تھا كيا تھا

جس نے سلمان کو چونکا دیا تھا کھے تھا۔ جس کا اندازه سلمان سيس لكايار باتقار

وه دونوں ساحل سمندر پہنچ چکے تھے دونوں واک کرتے ہوئے ساحل کے دائیں جانب ہے الحاقة يربيف كا

سلمان نے ایک اڑنی نگاہ اسفند پر ڈالی

آخری الفاظ ای نے منہ میں بزیرا کر ادا کیے جو کہ سلمان سے حقی ہی رہے ۔ وہ شکوہ کنال بھی تھا اور بے حد خوش بھی اس انجان واجبی شہر میں کافی عرصہ بعد کسی اینے کو دیکھا تھا خوشی سنها لے بیں سبحل رہی تھی۔

"اصل میں یارتم تو جانے تھے امال اباکی و فات کے بعد کرا چی شہر میں اکیلا تھا بڑے دونو ل بھائی سعود میسیئل تھے۔انہوں نے مجھے بلایا مجبورا آ نا فا ناسب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا اب میری کز ن

ای کیے بہال آیا ہول تم سناؤ اجھی بھی ای مینی میں جاب کررہے ہو یا چھوڑ دی۔ نہیں بیٹھ كربات كرتے ہيں۔"معاًاسفندياركوخيال آيا۔ " ی واو لے چلوعرصہ ہوگیا ہے کراچی کے ساحل کو دیکھے ہوئے۔ اُس کی لیروں کے اتار



کیا تھا۔ پیتائیں کیوں اضطراب نے مجھے اندر ہی اندر ہے چین ساکر دیا تھا۔ میں نے میڈنگ روم سے اور تر ہی سیل

میں نے میٹنگ روم سے باہر آتے ہی سیل آن کیا تھا۔ میری سکس سینس بار بار مجھے کسی شدید گر ہر یا حادثے کے سکنل دے رہی تھی۔ موبائل پر میرے چھوٹے بھائی ادریس کے کئی الیں ایم الیں آئے ہوئے تھے۔

وہ ان دنوں میری خالہ کے گھر اسلام آباد گیا ہوا تھا۔

سوات کوشلسل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس طرح سے کہ ان خودکش حملوں کی زو میں میری پوری بستی آگئی تھی۔ میں سب کچے چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آگیا تھا۔

مسیکن سوات جانے والے راستے پر گزرتے ہوئے مجھے اپیا گمال ہوا تھا جیسے میں فلسطین اور عراق کی منہدم اور کھنڈر زدہ کلیوں میں گزر رہاہوں ۔ ہر کستی اپنے اوپر ٹوٹ جانے والی قیامت کی گواہی لیے کھڑی تھی ا

یہ وہ جگہ تو نہ تھی جہال میرا بھین آلانے محرتے ہوئے جوانی کی دہلیز کو پہنچا تھا۔ وہاں تو اب چاروں طرف خاک پیل لتھڑی خون کی مصمحک انسانیت اور انسانوں کی درندگی سفا کی اور ہر ہریت پرشکوہ کناں تھیں۔

میں کہاں ہے اپنا گھر تلاش کرتا۔ بنجراجڑی کہتی میں کوئی مکان بچتا تو میں اُس کو اپنا گھر کہتا

وہ ایک کھے کو خاموش ہو گیا تھا اُس کا رنگ مرخ کندھاری انار کی طرح ہو گیا تھا۔ آ تکھیں بھیگ گئ تھیں اُس نے آ ہنگی سے دائمیں جیب سے رومال نکالا تھا اور اپنا چہرہ صاف کرلیا۔ سلمان اپنی جگہ گومگواورسا کت تھا وہ جانتا تھا ہتی

'' پیتے نہیں کیوں سلمان کو اس کے خدو خال میں یاسیت و پڑ مرد کی کے ڈیرے جے ہوئے نظر آرہے تھے۔

آ رہے تھے۔ آئیسیں کئی رت جگوں کی غماز تھیں تو پیڑی جے ہونٹ مستقل قفل پرفشکوہ کناں تھے۔

''تم سوات والپن نہیں گئے تم تو کہتے تھے کمپنی کے ساتھ کنٹر یکٹ ختم ہونے کے فوراً بعد واپس چلے جاؤگے۔جبکہ تمہارا کنٹر یکٹ تو دوسال پہلے ہی ختم ہو چکا ہوگا۔''

'' '' سلمان نے طویل خاموثی کے سینے کو چیر کر بات کا آغاز کیاتھا۔

اسفندنے چونک کراس کی جانب ایسے دیکھا تھا جسے گہری نیندسے جگانے دالے کو تخیر ز دو آئکھول سے دیکھ رہا ہو۔ پھراس نے اپنی نگاہیں فیلے صاف شفاف لہر داریائی پرڈال دی قبیں جس کی بے مہر موجیس ایک دوسرے کا تعاقب کررہی

تمباریLong Leave (لمبی چھٹی) کے بعداظہرصاحب نے مجھے پندرہ دن کے لیے کمپنی پالیسی کے تحت کورس کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ میں جانانہیں جاہتا تھا ان دلوں سوات کے حالات دگرگوں تھے۔

ول میں ہروقت کھٹکا سالگار ہتا تھا۔لیکن بابا جان اور ماہے (مال) کے بے حد اصرار پر امریکہ روانہ ہو گیا تھا۔

امریکہ پنچ ہوئے ابھی مجھے چوتھا دن تھا۔ میں میٹنگ میں بیٹیا ہوا تھا۔لیکن میرا دل یکا یک عجیب طرح ہے لرز اٹھا ایسے جیسے تیز دھار چھری سے کوئی میرا گلا کاٹ رہا ہو۔میری آ تھوں کے کنارے بار بار بھیگتے جارہے تھے ایک گھٹے ک میٹنگ میں ، میں نے ایک ہزار بارائے گھر کو یاد

ہوئی تیامت کودوبارہ پار کرنا بھی کی تیامت ہے خواب میں بابا جان نظرآئے تھے۔ان کے ہاتھ م بيس موتا\_ میں پاکتان کا مجمنڈا تھا وہ مجھے دے رہے تھے لوگ جوق در جوق قا فلوں کی صورت میں میں ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھااس وقت میں کیسینے میں تربتر

ラーランコラ

ان کیمپول میں دیوانہ وار ڈھونڈنے پر بھی كحد شناسا چرب تو نظراً ع ليكن خون كرشة منول منی تلے جاسوئے تھے۔ وہاں اب مجھ مہیں بچا تھا۔ نہ رنگ نہ روتنی نہ آ تھوں کو تر اوٹ پہنچانے والا سورج نہ جسم کو شفتڈک پہنچانے والا

اس کی آواز بوجمل ہوگی تھی۔ سلمان نے منرل واٹر کی بول خرید کراس کے حوالے کی تھی۔ وہ حلق میں کھونٹ کھونٹ ا تار نے کے بعد بولا تھا۔ مجھےوہ نغے یاد آئے تھے جود ہاں کی فضاؤں میں وقص کرتے تھے۔ وہ نہریں یاو آگی تھیں جن کے دھانوں پر نیلا سزی مائل یاتی ابلتا تھا۔ بل کھاتے جمرنے میری بندیں ازادیے تھے تا بھی وہ مکانات یاد آئے جن کو درختوں کی طرح ننڈ منڈ کر دیا گیا تھا۔ ٹیل اور کیل کو لے کر کراچی

اس شہر میں جس کے متعلق میں کہا کرتا تھا سلمان میں اس اجبی شهر کو چھوڑ دوں گا۔ اس شہر نے مجھے اینے پرول میں سمیٹ لیا تھا میں کراچی آ كركاني عرصه ونياے كث كيا تھا مجھے ہروقت ا ہے اروگر د آ گے جلتی محسوس ہوتی تھی۔خون کی تھیمک نے میرا سائس لینا محال کردیا تھا۔ بھی ماہے کی آ وازیں آتیں تو بھی بابا جان کی تھیجیں بے چین کردیا کرتی تھیں۔

آ گیاتھا۔

میں اپنے تم میں اتنا مست ومگن ہو گیا تھا کہ مجے و مے ادراس اور اس کی سر میوں ہے نا آشنار ہا۔ایک دات بے خرموتے ہوئے جھے

میرا انگ انگ کانپ رہا تھا ہے کس طرح کا خِواب نَفا ميرا دل منيوں ميں جيج گيا تھا ميري مسسينس الارم دے رہی تھی۔ کھے غلط ہور ہاتھا

ليكن كهال\_ ی کہاں۔ میں غیور فوجی کا بیٹا تھا اس فوجی کا جس نے سینہ تان کر دعمن کی آ تھموں میں آ تھمیں ڈال کر أن كا يبعة ياني كرديا تها بيه خواب محض يونجي نهيس تھا۔ اس کے سیجیے چھیا ہوا اشارہ تھا جس کو ہیں مجيئن يار باتفايه

الله بيخواب ادريس كوبتائے كے ليے اس کے کمرے میں چلا آیا لیکن مجھے دروازے پر ہی تعتقک کرزگ جانا پڑا اور لیس کی اکیڈی کے کچھ لڑ کے کمیائن اسٹڈی کے لیے آئے تھے۔لیکن یا ہرآئی ان کی سرکوئی جری آوازیں برحالی کے متعلق تونهیں تھیں وہ آج رات دو بجے کئی فوجی يوكى كوبلاست كردے تھے۔

میں نے وائیں کلائی پر بندھی کھڑی کی جانب ديكها باره بج ع عقر من دهار كي أواز سے وروازہ کھول کر اندر واقل ہوگیا۔ میری اجا تک آمدنے ان سب کو تھنکا دیا تھا۔

لاله آب ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ اور یس کے حلق سے مچھنسی مچھنسی آ واز نکلی تھی۔جس کو میں نظرا ندازكرتے ہوئے بولاتھا۔

" كياكرنے والے ہوتم اوريس ..... "مين بجركر بولاتفا

د متم لوگ جاؤش پنجا مول .... و و مجمع نظرانداز کر کے اپنے دوستوں سے بولا تھاوہ کیے سیحضی سلامیتین مفلوج ہوگی تھیں۔
''تم نہیں جاؤے اور نہ ہی میں تہہیں جانے دوں گا۔' میں نے اُس کو پکڑنا چاہا تعالیکن اُس نے مجھے زور کا دھکا دے دیا تھا میرا دجود کی ٹوٹے ہوئے ہوئے ہیں سے جا تو ہوں کھرح نمیل لیپ سے جا تھرایا اوروہ کمرے سے جا تھرایا اوروہ کمرے سے خاتا چلا گیا۔

میں ساکت و جامہ پڑا ہے سوج رہاتھا کہ میں کیا کرسکتا ہوں۔ میرا باپ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا اشارہ دے چکا تھا۔ میں فوجی کی اولا دہوں فوجی نہیں بن سکاتو کیا ہوا وطن کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرسکا تو کیا ہوا سرحدوں کے دکھوالوں کی حفاظت تو کرسکتا ہوں نال میں نے جیب ہے موبائل نکالا تھا اور اپنے ایک دوست جو کہ فوج میں تھا اُس کومن وعن سامری بات بتادی تھی۔

اور کسی میری زندگی کا داحدر شتہ تھا۔ جس کو میں گنواچکا قفا۔ یہ کہہ کراسفند نے سر جھکالیا تھااور میں اس آسان صفت انسان کو جیرت ہے د کھتا رہ گیا وہ واقعی وطن پرست ہے دہ سچا پاکستانی ہے۔ میری آ تھوں کے کوشے جمیگ کے اور میں نے اُن جیکی آ تھوں ہے دور سمندر میں سورج کو ڈو ہے دیکھا۔ سورج کی دم تو ڑتی کر نیں سیابی میں کم ہور ہی تھیں۔

وہ خاموتی ہے بی ہے اٹھ کرچل پڑا۔
"اسفند۔" میں نے اُس کو دھیے ہے پکارا
اور جب اس نے جھے پلٹ کرد یکھاتو جھے اُن سبز
آ تکھوں میں ایک اور روش سے کا سورج چکٹا نظر
آ یاوہ کر نیں جو دور سمندر میں دم تو ڑپکی تھیں۔وہ
جھے اپنے یار کی آ تکھوں میں پھرا بحرتی نظر آ ئیں
جھے اُن سبز آ تکھوں میں سبز ہلا کی لہلا تا نظر آ یا اور
میں نے لیک کراس کواپنے سینے ہے لگالیا۔
میں نے لیک کراس کواپنے سینے ہے لگالیا۔

بعدد کیر 4 کمرے ہے نگل گئے تھے۔ '' پیرسب کیا ہے ادر لیں .....تم بھول گئے ہو تم فو جی کی اولا دہو۔اس فو جی کی جس کے سینے پر تمفے چک رہے ہیں اورتم اپنے سینے پر غدار وطن کی کا لک لگانا جا ہے ہو۔''

'' تم ایما سوچ بھی کیے سکتے ہو؟ ہمارا خاندان ہیشہ سے وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا آیا ہے یہ جنگ 1857ء کی جنگ آزادی سے لے کر پاکستان بننے تک اور پاکستان بننے کے بعداب تک جاری وساری ہے تم بھول رہے ہو ایرا باپ تمہیں فوجی بنانا چاہتا تھا اور تم .....تم کیا بنا چاہ رہے ہو۔ میرجعفر.....' میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا لیکن اس

"اس وقت کہاں تھے آلالہ جب انہی لوگوں کے ہماری بستی کو لاشوں کے قبرستان میں بدل ویا مناتم تو امریکہ گئے تھے ناں روپید کمانے جبکہ میں یہاں ان لاشوں میں اینوں کے چہرے الاشتا پھر رہا تھا۔ سکیورٹی فورس نے آگے ایس جانے ویے تھے۔ یہاوگ جمھے سے میری شناخت ما تک رہے تھے۔ یہوگ کردے تھے۔ معرف اس لیے کہ ہم سوات کے رہے والے تھے۔ معرف اس لیے کہ ہم سوات کے رہے والے تھے۔ معرف اس لیے کہ ہم الہذا ہم نا قابل مجرور کھم رے۔"

''کون کرتا ہے اپنوں کے ساتھ ایسا۔ جن لوگوں نے جھینے میں ،
لوگوں نے جھ سے میرے پیارے چھینے میں ،
میں بھی اُن سے اُن کے پیارے چھین لوں گاتم جھے نہیں روکوں گا۔' وہ خون آ شام نگا ہوں سے جھے گھورتے ہوئے بولا تھا۔اُس کی آ تھوں میں برگا گی اجنبیت سردمہری کیا کچھنہیں تھا یہ وہ ادریس تو نہ تھا جس کو میں جانیا تھا یہ تو کوئی یا خی کوئی غدار تھا۔جس کی سو چنے جانیا تھا یہ تو کوئی یا خی کوئی غدار تھا۔جس کی سو چنے جانیا تھا یہ تو کوئی یا خی کوئی غدار تھا۔جس کی سو چنے





# ابھی امکان باقی ہے

اُن کرداروں کی کہانی ، جو ہرمعاشرے میں بھرے پڑے ہیں مگر جب بيكردارامر موجائين تومريكا بحى امكان باقى ربتاب قط بمر2

اصم ڈرائیونگ شن مصردف تقیا۔ چھپلی سیٹ پرشر تکے خان اپنی بہو کے ساتھ کا فی مطمئن انداز ش میٹے تھے۔اصم کی سوچیں بھی اِ دھراُ دھر بھٹلتی پھرر ہی تھیں ۔ وہ بھی اپنی اس طرح ہونے والی شادی پر دل ہی ول میں جیران بھی تھااور بے یقین بھی۔اُس کی زندگی ایکدم بدل کئی گی۔ جیرت ہونا تو لازمی امرتھا۔ کیسے وہ يهال تك چلا آيا تھا اور ايك نے رشتے ميں بھي بندھ كيا تھا۔ من تك أس كا اس شادي ميں آنے كا كوئي يروكرام تفائداراده ..... بابا جان كے ساتھ بوے بھائى جيغم نے اس شادى يس شركت كے ليے آنا تھا۔ سیعم بی ہمیشہ ایسے موقعوں پر اپنے بایا جان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اچا تک طبیعم کے پچھ دوست ہیرون ملک ہے آ گئے تھے اور اُسے اُن کے ساتھ پھھوفت گزار ناتھا۔اس لیے ٹی بی جان کے حکم واصرار پراضم کو اس شادی میں شریک ہونا پڑا تھا۔

بي بي چان بھی بابا جان کولمي ڈرائيو پر تنہا جانے نہيں ديتي تھيں اور آج تو اصم کوساتھ بھيجنے گی دوسری مجبوری بھی تھی کے اُن کے ڈرائیور کی طبیعت ناساز تھی۔وہ اپن چھٹی کے دن کے سارے پروگرام ومشاغل پس بشت ڈال کران کے ساتھ یہاں آ گیا تھا۔ بی بی جان نے گھرے نکلتے ہوئے اُسے تیز رفاری پر تنبیبی بھی کی تھی مگروہ پھر بھی تین مھنے کے رائے کوسوا دو تھنے میں طے کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچا تھا۔ لیکن اب وہ معمول کی رفقار سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی سوچوں میں کم تھا۔ جھی اُسے اُس کے باباً جان

کیا بات ہے برخور دار بہت ست جارہے ہو، گھر جانے کی جلدی نہیں ہے اب؟ صبح تو بہت افیشدے

'' بایا جان منے آپ میری فاسٹ ڈرائیونگ پر مجھے ڈانٹ بھی تو رہے تھے۔ ویل آپ پرمشین دیں تو میں اپنی' فارم' میں آ جاؤں۔''اصم نے اپنی توجہ سائے رکھتے ہوئے قدر پے شریر ہوکر اُن سے استفسار کیا۔





" تلہاری بی بی جان کوترہاری وعدہ خلاقی کاعلم ہوا تو وہ تنہارے ساتھ میرے بھی کان تھینچے گی۔" با با جان خوشد لی ہے بنے۔

'' با …… با جان ……میرے کان تو ہر حال میں تھینچے والے ہیں۔ ویل انہیں بتائے گا کون؟ کہ میں نے روثین سے زیادہ اسپیڈ میں کارڈرائیو کی ہے۔''

'' ہا۔۔۔۔۔ ک بیرتو ہے انہیں بتائے گا کون؟ لیکن بچے پھر بھی اب کیئر فلی ڈرائیو کرنا اب میرے ساتھ میری بہو بھی ہے اور تمہاری شریکِ حیات بھی۔اے ابھی تمہاری ڈرائیونگ کے کمالات کا تجربہ نہیں ہے ورنہ۔۔۔۔'' انہوں نے بیٹے کو دوستانہ انداز میں چھیڑا۔ تو وہ سکرا کررہ گیا۔

'' ڈونٹ دری بابا جان .....آپ وجھ جیسے تجر کہ کارڈ رائیور کی موجودگی میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونو دری ویل میں بارہ سال کی عمر سے ہی ڈرائیونگ کررہا ہوں اور جینکس گاڈ جھ سے آج تک معمول ساا یکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہے۔''

'' جانتاہوں ۔۔۔۔۔ میری کارکا پیٹرولتم ہی ختم کیا کرتے تتے اور شامت بے جارے حنیف (ڈرائیور)
گیآیا کرتی تھی۔ وہ تو تمہیں تمہاری بی بی جان نے ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑلیا تھا۔ پھر کہیں بے جارے
گی جان چھوٹی تھی۔ ورنہ وہ روز مجھ سے ڈانٹ کھا تا تھا۔'' شریح خان بھی ماضی کی خوشکواری اور تازگی میں کرنے گئے تھے۔اُن کی نظروں میں اصم کا بچپن کھوم گیا۔ وہ انہیں سب سے پیارالگا کرتا تھا۔اُس کی ہرشرارت پروہی اُس بر بیار آرہا تھا۔
گی ہرشرارت پروہی اُسے بچاتے تھے اور آئ وہ اُن کا مان بچا گیا تھا۔انہیں اب بھی اُس پر بیار آرہا تھا۔
گی ہرشرارت پروہی اُسے بچاتے تھے اور آئ وہ اُن کا مان بچا گیا تھا۔انہیں اب بھی اُس پر بیار آرہا تھا۔
گی ہرشرارت پروہی اُن جیے آپ کی کار کی چا بی نہیں ویٹا تھا۔ میری آ دھی پا کٹ منی اُس کی جیب شی جانی تھی۔''

یں جاں ہے۔ '' تو تم اُے رشوت دیے تقے تہیں معلوم ہے نا کہ رشوت لیٹااور دینا گنا پاکیر واٹس سے ہے۔''شرت خان نے اس وقت اُسی تقیمے کا موقع ہاتھ ہے تہیں جانے دیا۔

'' با با جان! اُس وقت بھی میہ بات میرے نائج نیس تو تھی گر میں اتنی گیرائی ہے جا نتائبیں تھا اور پھروہ آ سانی ہے مانتا بھی نہیں تھا۔''

''ارے .....ہم کب ہے اپنی ہاتوں میں گئے ہیں اور میری بہو چپ کر کے تمہاری الٹی سیدی ہاتیں سن رہی ہے۔اروی بیٹاتم بھی تو تجھے بولو ..... ٹی ایزی بچے۔''ارویٰ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اصم نے چونک کر بیک و بو مرر میں و یکھا۔ارویٰ سیٹ پر کٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی۔شریح خان ہولے ہولے اُس کا کندھا تھیتھیا کراُ سے جیسے حوصلہ دینے کی کوشش کررہے تھے۔

گروہ بالکل خاموش تھی۔اصم نے دوبارہ سامنے نگاہ مرکوز کر کی۔ول میں کسک ی تھی۔وہ سیاہ جا در میں بالکل چھپی بینچی تھی۔حتی کہ اُس کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔وہ جب اُس کے برابر چلتی ہو گی آ گی تھی تو تب بھی دل نے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔

اُس کا قد تو کمیا تھا۔ اُس نے محسوس کیا تھا گرشکل صورت کے بارے میں اُس کی سوچ بھی اُس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔احمر حسن یعنی اُس کے سسرگندمی رنگت کے خوش شکل مرد تھے۔اُس کی خوش دامن صاحبہ بھی ساف رنگ تھیکے نین نقش والی تھیں۔

2260

اب جس ہے اس کارشتہ جز اتھا وہ وہ کیسی تھی ، بیروہ کیس جا متا '' یار جانے کیسی ہوگی۔'' ول نے سر کوشی گی۔ ''اب یادآ رہاہے۔' زہن میں بھی اڑائی۔ ''اگرمحتر مداین پھو پوجیسی موئی، سانولی ہوئی تو۔' ذہن نے پھرے اُسے چھیڑا۔ ' میں کیا کرتا ..... با با جان نے تو پچھ سوچنے ، پوچھنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ بلکہ حالات نے ..... ویل اب جوہوگا دیکھا جائے گا۔جیسی بھی ہوگی میرانصیب ہے۔ ول نے اُسے اطمینان ولایا تو وہ بھی باتی ساری سوچیں جھٹک کر دوبارہ سے بابا جان کی طرف متوجہ ہوگیا۔ بابا جان اروی کو کھروالوں کے متعلق بتارہے تھے۔ '' سنو بیٹا جن حالات میں تم دونوں کی شادی ہوئی ہے طاہر ہے گھروالے کھاتی طور پرتو شاکڈ ہوہی جمہیں صبرے کام لینا ہوگا۔ چونکہ اصم سب سے چھوٹا بیٹا ہے، ای لیے اس کی شادی کے اربان می سب کے دل میں عرصے ہے۔اب حمہیں اس کی بیوی کے روپ میں دیکھ کرسب حران تو ہوں کے اور تھوڑا بہت شور بھی کریں گے تمریبٹائم حوصلے سے کام لینا۔سب کچھوفتی ہوگا۔انشاءاللہ جلد ہی سب نارل ہوجا اس کے۔"شری خان آے بہت مجت سے محارب تھے۔ " پا ..... با جان ..... مهر اکیا ہوگا۔ بی بی جان لا میراحشر بگاڑ ویں کی اور باتی سب بھی میرا ؟ طقة بى بندكر ديں كے ميرى تو و و كلاس لكے كى كه ..... "اصم نے د ہائى و يتے ہوئے البيس اپنی طرف متوجہ برخوردار .... على مول نا ..... فكركيول كرتے مو، ميں سبسنجال اول كا تبارا كام مرف اتا ب كرجي كرك سنة ربنا-اى الراتهارى عافيت ب-" میری جب پروه مزید از کیس کی۔وہ تو سکے بی میری طرف ہے کی مشاک رہتی ہیں۔ منبغم بھائی، شارم بھائی تو بے شک چھنیں ہیں مے لیکن ، بری بھائی ، پھوٹی بھائی تو میرا بھینا دو بھر کر دیں گی اور وہ نیلی أَے تو آپ بھی جانتے ہیں بابا جان! وہ تو مجھے چھوڑے کی نہیں۔'' " میری توسیحه مین نبیس آ رہا کہ میں سب کی نارافتگی برداشت کیے کروں گا۔ بی بی جان تو بار بارفون كرك يوچورى ميس كدواليي مي وير مونے كي وجه كيا ہے۔ مي نے سارى زندكى في في جان سے استے جموٹ مہیں بولے جتنے آج بول دیے ہیں۔اب تو یقینا وہ کئی روز تک مجھے بات تک نہیں کریں گی۔'' اصم بھی خود کو آئے والے وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے دل کے خدشات کہدر ہاتھا۔ اروی زیر محوتکھٹ مجی کچھن رہی تھی۔ اصم کی محمبیر خوبصورت آ واز اُس کی دھڑ کنوں کومنتشر کررہی تھی۔ یہی خدشات توأس کےول میں بھی تھے کہ جانے اُس کے ساتھ اُس کے سسرال والوں کا کیا سنوک ہوگا۔ '' ڈونٹ وری میرے بیچے .....تمہاری ٹی ٹی جان کوراضی کرنا اور اُن کی ناراصکی ہے تمہیں بچانا میرا كام ہے۔أس كے بعدتو مجى راضى وخوشى ہوئى جائيں مے۔" شرت خان نے بينے كا شانہ تھيك كرأے WWWARAKSOGI (دوشره المان

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



باتی راستہ بھی بے قکری کی یا توں میں کنا۔ اڑھائی کھٹے بعدرات کے وی بے اسم خان نے گاڑی ا پینے وسیع وعریض گھر' بیت الجحت' کے پورچ میں روکی ۔ اروی ابھی تک یقین و گماں کے درمیان معلق تھی۔گاڑی رُ کنے کے جھٹکے سے چونک اتھی۔ شری خان اُے شفقت ہے پھر مجھارے تھے۔ '' ہمارا کھرآ گیا ہے بیٹا! میری بات یا د ہے نا بچے .....مبراورحوصلے کا دامن بالکل نہیں چھوڑ نا\_بس تمہاری لی بی جان کے خوش ہونے کی دیرہے پھر بھی خوش ہوجا کیں گے۔ چلوآ و اللہ کا نام لے کراندر چلتے بیں۔اللہ تمہارے کیے ہرفدم برآسانیاں پیدا کرے،آمین۔ اسم اپنے بابا جان کو پہلی باراس طرح کی باتیں کرتاس رہاتھا۔ای لیےمسکرا دیا۔گاڑی ہے اتر تے ہی اُس نے تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ابھی اُس نے اندر جانے والے رہے کی پہلی سٹرھی ر بی قدم رکھا تھا کہ شرح خان نے اُسے آ واز دی۔ صاحبزادے .....ا کیلے کدھر ..... إدهرآ و .....ا بني بيوي کوساتھ لے کر جلوہ'' "مر الميل .....؟" اصم حرت سے كزيرايا۔ '' تو اورکون؟ ساتھ ساتھ چلو ..... بیاب تہاری ذہرواری ہے آؤ،شاباش ....' 'شریح خان نے بیٹے کا حوصلہ پڑھایا۔ اصم اُن کے رعب سے مرتوب ہوکر قریب چلا آیا۔ پوری میں گاڑی رُکنے کی آواز یقیناً اندر بھی پہنچے چى تھى بھى ملازم ولايت چلا آيا تھا۔ ولايت ....اصم عي كاركى جاني لے كرسامان تكالواورأس كرے ال ركھوجاكر \_ "اصم نے قورآ عالى ولايت كى طرف ير حالى \_ ولایت کی آنکھوں میں بھی واضح جیرے میں شیشوں اور کڑھائی ہے بھری سیاہ جاور ش لیٹا نسوانی وجود ما لک کے ساتھ دیکھ کرچر ہے تو ہو ل تھی۔اصم ڈرتے دل سے اپنے پایا جان اور اروی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر اُس کی زندگی میں بیروفت طے شدہ منصوبے کے تحت آتا تو اُس کی کیا حالت ہوگی ۔لیکن اب تو حقیقتا وہ لی لی جان کے رویے سے پچھسراسمہ ہور ہاتھا۔ "اي ..... إلى بسرال الله كان مول كى نا؟" ورده زبرا احد كے ساتھ بى بسر برأن سے " السلال المالي الله الله الله المالي والے حالات پھرے ذہن میں گروش کرتے انہیں پریشان کررہے تھے۔ ' وہ لوگے آپ سے چھے سلوک کریں مے نا؟ ''اٹھارہ سالہ ور دہ کا ذہن بھی رشتہ داروں کی باتوں سے ألجها موا تفا\_ كجماني دى دُراموں كا اثر بھي تھا۔

''ا چھے لوگ ہیں اچھاسلوک ہی کریں گے۔تم کیوں پریشان ہو۔''زہرانے جیسے خود کو بھی تسلی دی۔ ''ای .....وہ نزمت چی اورسکینہ پھو یو ہا تیں کر رہی تھیں کہ امیر لوگ غریبوں کی بیٹیوں کو قبول ہی نہیں۔'' کرتے۔اور یہ بھی کہدرہی تھیں وہاں آئی کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہوگی۔''وردہ نے وضاحت دی۔ ''انہیں تو عادت ہے ہر کی پرشک کرنے گی۔ہم نے کسی کو بجور نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی خوشی اور مرضی ہے ہم غریبوں کی بنٹی لے کر گئے ہیں۔تم کسی کی بات پر کان مت دھرو چپ کر کے سوجاؤ۔'' زہرا نے بنٹی کوئتی ہے جھڑک ویا۔ بھی بستر وں پر تھے۔کوئی سور ہاتھا کوئی جاگ رہاتھا۔اس لیے دونوں دھیمے وھیمے پول رہی تھیں۔

یں برس کی مرف انگل اوراضم بھائی کی ہی مرضی تھی نا۔ باقی سب .....اگر آپی کو اُن کے سسرال والوں نے قبول نہ کیا تو کیاوہ .....میرا مطلب ہے اصم بھائی انہیں واپس بھیج ویں گے؟''

ار ہے اور میں خاک ..... کیااول فول بک رہی ہے۔''زہرااحمہ نے اُسے پرے دھکیلا۔ '' تیرے منہ میں خاک ..... کیااول فول بک رہی ہے۔''زہرااحمہ نے اُسے پرے دھکیلا۔

"ائی آپ تو ناراض ہور ہی ہیں .... میں نے تواہے ہی پوچھ کیا، بھی توالی یا تنس کررہے ہیں اور پھر

ڈراموں میں بھی تو بھی ہوتا ہے کہ .....'' '' تھہارے ڈراموں کوآگ گئے .....' زہرا آہتہ بولتے بولتے چنخ می آخیں۔ '' ساری النی سیدھی تجھے ڈراموں ہے ہی سیمنے کو ملتی ہیں۔ میں صبح ہی تمہارے ابو ہے ''تی ہوں سے موئی کیبل افروا کیں لڑکیوں کو خراب کرنے کی لہی جڑ ہے۔غضب خدا کا بہن کے لیے انہی با جس سوچنے کے بچائے تم کیا سوچ رہی ہو؟ ابھی اُس کا پہلا تدم سرال میں پڑائیس اور تم اُس کی والہی کے ڈراوے دے رہی ہو؟'' ماں کی جھاڑ پر وردہ خاموش تو ہوگئ تی گراُس کا ذہن بجیب وفریب خیالات ہے

\$ ..... \$

لی بی جان گھر کے ٹی وی لا دُنج میں اپنے دونوں بیٹوں ، بہوؤں ادر پیٹوٹی بنی نیلم کے ساتھ جائے پنے میں مصروف تھیں۔اس وفت جائے پنے کی دجہ تو شرت خان اور اصم کا انظار کرنا تھا۔اسم کی آ واز پر عجمی جیسے چونک اٹھے تھے۔

''السلام علیم!''شرک خان نے بھی حب عادت سلام کیا تھا۔ اُن کے پہلو میں ایک نسوائی وجود نہ صرف سب کو بلکہ زیدہ خان کو بھی تصفیک کر سیدھا ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ نیلم جو ہمیشہ سے اپنے ہایا گی آ مد پر بے ساختہ لیکٹی تھی وہ بھی دوقدم اُٹھا کرراہ میں ہی کھڑی تھی۔ اُس کی آ تھوں میں بھی واضح اُ بھی تھی۔ وہ اُس اُبھین سے اروپی کود کھے رہی تھی۔ جیسے بھینا جاہ رہی ہو۔

سیاہ چا در کے لمبے گھو تھٹ نے صرف چہرائی نہیں ساراسرا پائی چھیار کھا تھا۔ گر پھر بھی کہیں کہیں ہے جھا نکتے اُس کے ذرتار ملبوں اور اُس کا حلیہ تو یقنیا بھی کو کھٹک رہا تھا۔ تیلم کی نگا ہیں اُس کے پیروں سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ گولڈن خوبصورت ڈیز ائن کے سینڈلز میں مقید پاؤں بھی خوبصورت لگ رہے تھے اور اُس سے اوپر آف وائٹ اطلس کی شلوار کے پانچے جد پد طرز کے کام سے مزین تھے۔ باتی وجود پر سیاہ جا درغلاف کی صورت پڑی ہوئی تھی۔

'' با ..... با ..... جان .... به .... که .... آ .... ب نے اتن دیراگا دی۔'' نیلم کچھا در کہتی کہتی بات بدل محق بے شرت کا خان سب کی جرت محسوس کردہے تھے۔۔ کی آ مجمول میں سوال ہی سوال تھے۔وہ اردیٰ کو



أجعا بواتعا\_

بانہوں کے گیرے بیں لیے ہوئے مزیدا کی قدم برسطے ہوئے گویا ہوئے۔ ''تم سب جران ہور ہے ہو ..... کہ میرے ساتھ بیدگون ہے؟'' انہوں نے بھی کے سوالوں کو زبان ا ہم پریٹیان زیادہ تھے خان صاحب ..... آپ تو چھ سات بج تک آنے والے تھے پھر ..... اتنی در ..... خریت می ؟ " بی بی جان نے اپن جرت کو صبط کرتے ہوئے معمول کے لیج میں استفسار کیا۔ اصم نے فور آاسے باباجان کی طرف دیکھا۔ وہ زیرلب مسکرارے تھے۔ " تمہاری بہوکولانے کے لیے چھدر رتو ہوہی جانی تھی۔ "بایا جان کی بات پر کسی کواعتبار نہیں آیا۔ بی بی جان کو بھی اپنی ساعتوں پر دھو کا ہوا۔ ميد سيد ري سيم بهو سيكيا كهدب بين آپ؟ "و و بمشكل بول كيس تم نے ..... لڑی وصوع نے میں اتنے مہینے لگا دیے ہیں، میں نے تو پھر شادی کروائی ہے اور دہ بھی جد منول مل-' کے اسکس کی شادی کروائی ہے آپ نے ؟''بی بی جان جیسے بچھے نہ کی ہوں۔ لیجے کی لرزش واضح ''اب کیا کھڑے کھڑے سب یوچھوگی .... نیکی .... بٹاایی بھالی کوئیس بٹھاؤ'' شری خان نے زیدہ خان کو جواب دے کراروی کو یکی کاطرف جیے کے مایا۔ لفظ مانی پرسب کی حسیات جاگ انھیں۔آئیمیں پھٹی کی پھٹی روکئیں اور پی بی جان تو ایکدم ب تا تر ہوئنس - نیل نے بھی مؤکر بھائی کا چہرہ دیکھا۔اصم ایکدم نظرین چرا گیا۔ کوئی سوچ بھی ہیں سکتا تھا کہ ال طرح اليا عدا م الحوال العدي أسكاب تیلم نے بابا جان کے اشارے پراروی کو قدام کر ہی لی جان کے ساتے پڑے سوتے پر لے جا کر بنعاديا \_شرت خان مي جهال كر ب منع أى سنكل صوف لربينه مجة \_البيت الميت مي مرم كاطراع كمز افر د جرم سنے کا جیے منظر تھا۔ بڑی بھالی تمن نے اے نو کا۔ اصم التم كيول كمرت موسيتم تو بينمو- "اصم بي بي جان كي خاموشي پراندر بي اندرلرز ريا تها\_اين جان بچانے کوأے را وِفرار سوجھی۔ مه ..... میں ذرافریش ہوکرآ تا ہوں۔ ریکی بہت تھک کیا ہوں۔" '' ہوجانا فریش بھی ..... پہلے ادھرآ کر میخو۔'' باباجان کے علم پروہ ناجارا پیکیا تا ہوااروی کے قریب مگر م کھے فاصلہ رکھ کر بینے گیا۔ دونوں بھا بیوں نے ایک دوسرے ومعنی خیزی ہے دیکھا۔ دونوں بھائی تو جیسے معاملہ مجھ کیے تھے۔ای لیے اُن کے چیرے پر بھی میری بچیدی پھیلی ہوئی تھی۔ لیلم لی لی جان کے پہلو میں میتھی ہوئی اضطرار لی کیفیت میں انگلیاں کھول اور بند کررہی تھی۔ سجی کے ذ ہنوں میں بہت کچھتھا۔اورایک مشتر کہ سوچ جو بھی کے ذہنوں میں گردش کررہی تھی وہ پیٹھی کہ'' ہونہ ہو میشادی اصم کی پیندکی ہے۔ مجمی کوخاموش دیکھ کرشر کے خان نے ماحول میں تصلیسکوت کوختم کیا۔

" میں نے اصم کی شادی کروی ہے۔" واضح یا ت ان کرسب کے سوال میغم کی آ واز بن کیے۔ ''اصم .....کی شادی؟ با ..... با جان سبح تک تو ایسا کوئی امکان تبیس تھا اور نہ بی ہم میں ہے کسی کے ع ص كى يد بات ..... كرا يا .... كى ؟ " لى لى جان كاحساسات مى جي بيدار موت\_ يد .... آپ كيا كهدې بين خان صاحب .... بها .... د يغيرامم كى شادى؟ من ہوں \_ مجھے خبر ہی جیسے .....میری کوئی اہمیت .....کوئی وقعت جبیں رہی کیا؟'' لی بی جان کی حفلی میں برملا بدمگمائی کا اظہار تھا۔ دونوں بیٹوں کی شادی انہوں نے باہمی رضا مندی ہے کی تھی۔ بٹی العم کی دفعہ بھی مجی کے مشورے سے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ ہوا تھا اوراب اصم کے لیے بھی وہ مجی کی پہندوصلاح ہےمشور ہ کر کے کوئی لڑکی لاتیں مگر شریح خان نے تو اُن کے ارا دوں اور اصولوں پر يل بحريس ياني مجيرويا تھا۔ وواحا نگ اتنابر اقدم اٹھا آئے تھے اور وہ بھی تنہا ....جس کی تو قع تھی شامید ..... اُن ویکھی لڑ کی 🔐 أن و يکسأ خاندان ..... ندميل ميلاپ نه رشته واري ..... و پهيجمي شرت خان کي دوستياں ما هر تک محدود میں ۔اُن کے دوست احباب کم کم بی تھر میں آتے تھے۔انہوں نے لی بی جان کو بہت مشکل میں وال دیا '' تمہارے مرتبے اور اہمیت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ زیدہ .....میکن حالات ایسے تھے۔ بیرب اتن جلدی طے یا تھیا کہ میں نہتم ہے مشورہ لے سکا اور یہ ہی آ مي وكرسكا-اس معالم كوتست كالكهامجهو-الله تعالى كواصم كي شادي اسي طرح منظورهي-" شريح خاك نے بہت زمی اور کل ے اپنی بات کی۔ " كونى كذب كريا كالحيل في كرمنول بيل ط يا كيا- بيل تو بعي سوج الحي تبين كي تعي كرآب بعي مجھے بے خبرر میں گے۔ مجھ سے بی راز داری برتی جائے گی۔ ' بی بی جان نے برطا این بد کمانی کا اظہار كرتے ہوئے اصم كو كى مشكوك نظروں سے و مكھا۔اُن كے تكى ذہن ميں بى خيال تھا كہ بينے نے باپ كى اعانت حاصل کر کے اپنی مرشی پوری کی ہے۔ بیرسب سویٹی بھی اعلیم کے تحت ہوا ہے۔ و ولي لي جان كي نظرول كامفهوم مجمد كرفوراً بي الي صفائي ميں بولا۔ '' بی بی جان آپ مجھے ایک نظروں ہے تو نہ دیکھیں رئیلی بلیوی ایسا کچھٹیس ہے جیسا آپ مجھ رہی ہیں۔ایسا کچھٹیس ہے کوئی پلانگ کوئی اعلیم ہیں ہے یہ .....آپ تو جائتی ہیں۔مہ...میرا تو ہا یا جان کے ساتھ جانے کا کوئی پروکرام بی جیس تھا۔آ ....ب نے بی جھے آرور دیا تھا بھی میں بابا جان کے ساتھ کیا تھا۔''و ہ بولتے بولتے اُٹھ کراُن کے قدموں میں جا بیٹھا۔ '' لِي لِي جَان ..... بليوى و بال حالات ا جا تك ايسے پيدا ہو گئے تھے كہ جھے آپ كى غير موجود كى ميں ى يداستيپ لينا برا - بليز ..... بليز لي لي جان آب مجھ عة ناراض مت مول .... مين في بابا جان كى خوامل يرسر جمكايا باوربس-" اصم اُن کے گھنٹوں کوتھا م کر بیٹھا منت وسر کوشی ہے مزید پولا۔ پليز .... اي لي جان احد ش جا ہے ايك موايك كن كرجو تياں مارليزا .... ليكن الحي ميري عزت رك

لیں .....فرسٹ امیرایشن کی بات ہے تا۔' اُس کے بچینے پر بی بی جان کوشی تو بہت آ کی مگر ٹی الوقت اُس نسی کوانہوں نے لبوں کے پیچھے ہی روکا ۔ "اہے بابا کے سامنے اپن شرط رکھی تھی۔ "بی بی جان نے اُسی حقی ہے یو چھا۔ ''شه.....شر.....ط....که....کیسی شرط؟''وه جان کرانجان بن کرگژ بردایا\_ '' بھائی .... وہی شرط .... پہلے لڑک و می کر رضا مندی وینے والی۔'' تیکم نے اُسے یاد ولانے کی 'تم لوگ کس بحث میں اُلجھ رہے ہو۔ زیدہ آؤاٹی بہوکو دیکھو،اے اُس کمرے میں پہنچانے کا انظام كرومن سے اى يوزيش ميں ب، تھك كئي ہوكى بكى .... نيلى .... تمن سبريند .... كيابات ب بجو! اپنى بھانی اور دیورانی کی رونمائی نہیں کروگی۔ ' اُن کے لیج میں استفسار ، کم ،افسوس بھی کھے تھا و ایکسکیوزی ..... 'اصم این اندر مجی بلیل ہے تعبر اکر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "میں بس ابھی آتا ہوں۔" اصم بھی کے درمیان سے تکل کر باہر آگیا۔ اُس کارخ اپنے کرے کی ذا من میں نے جذبوں کی آمد کے ساتھ کچھ خوت کچھ دسو سے بھی چلے آئے تھے۔ اُس کی زندگی میں آئے والی ہستی کے لیے تھر والوں کا روعمل تو نجانے کیا ہوتا۔ وہ خود بھی آیے بارے میں اُنجھن میں تھا۔ ان دیکھی اُن جاتی لڑ کی شریک زندگی بن تی تھی۔ وہ پچھٹیں جانتا تھا۔ اُس کی عادتیں ، اُس کی پینو نا پیند ... شکل وصورت کسی چیز ہے بھی تو وہ واقف نہیں تھا۔ ایک خیال اور بھی اُسے سلسل تک کرر ہاتھا کے میں ارویٰ اُس محض کی انٹر سٹڈ نہ ہوجس ہے اُس کی شادی نہ ہو گی۔ أس كے ذہن ميں تو جانے اور كيا كيا خيال آتے رہتے اگر أس كا سل فول أے اپنے ہونے كا احساس ندولا تا۔اصم نے چونک کر پینٹ کی جیب سے سیل فون نکال کردیکھا۔ تو اُس کاعزیز ووست فیصل اُے کال کررہا تھا۔ بیعل سامنے والے کمر میں رہتا تھا۔ دونوں کا بچپن کا ساتھ تھا۔ اصم نے فورا ہی کال ' يارتصى ..... تواس وقت كمرير بي؟ "اصم نے أس كى سے بغير سوال كيا۔ " إ ..... ل يول؟ " دوسرى طرف سے سوال ہوا۔ "بس توبابرآیار!" اصم نے سل فون بند کیا اور کمرے سے نقل کر سیر صیاں اُٹر کر گھرے یا ہرنگل آیا۔ "فيمل بمى سامنے والے كيث سے باہرآ رہا تھا۔اصم تيزى سے أب كى جانب ليكا۔ " خِریت بے یار تُونے اس وقت باہر آنے کے لیے کیوں کہا۔ کوئی خاص بات ہے۔" فیصل اور اصم سرک کے درمیان کھڑے تھے۔ "بہت خاص بات ہے جمی توسمہیں بلایا ہے۔ " و تو آج کی شادی میں آؤٹ آفٹی کیا تھا کیا؟ وہاں کوئی لاک پند آئی ہے؟" فیعل نے اس کے چرے پر چیل بے چینی و بے کی کومسوں کر کے ہو چھا۔ " پندكرنے كى نوبت كياں آئى ہے يار ..... ميرى ..... تو شادى ہوگئى ہے۔" اصم نے سر جمكا كرا ہے ONLINE LIBRARY

کہا جسے عمر انب جرم کررہا ہو۔ فیصل کا مند جرت ہے کھلا رہ گیا۔ ''شا۔۔۔۔۔و۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔ی ارتم مجھ سے رات کو گیارہ بجے یہ مذاق کرنے آئے ہو۔'' جرت برقرار کی۔ '' آئی ایم سیرلیں ..... میں جس شادی میں گیا تھا۔ اُس ....لز کی ہے میری شادی ہوگئی ہے۔'' اصم نے اُے سڑک کے کنارے لے جاتے ہوئے بتایا۔ " بنيس يار ..... تو قداق كرر ما إن '' نہیں .....تم گھر کے اندر جا کر دیکھ لو .....انجی آ و ھے گھٹے پہلے ہی تو میں اور بابا جان' اُ ہے' لے کر آئے ہیں۔''اصم نے پھروہیں کھڑے کھڑے فیمل کوساری صورت حال ہے آگاہ کیا۔ فیمل خاموشی ے من رہاتھا مگراس کے تاثرات سے اُس کی بے بیٹی واضح تھی۔ '' مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔'' '' لیتین تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے۔ مگر ایسا ہو چکا ہے مجھے بچھ نہیں آ رہی کہ .... میں اب کیا کر "Without Any Planing ہوا ہے تا سب میچھ..... بھی کا ری ایکشن قیس کرنا مشکل ہور ہا ہے۔ لی بی جان نے اگراس شادی کو تبول نہ کیا تو سے ' اصم واقعی پر بشان تھا۔ '' دونٹ بیستی یار.....تایا جان کا فیصلہ ہے تو بی بی جان تو ما نیس گی ہی .... کچھ ٹائم ضرور کگے گا۔ ویل توایق بتا ..... بھالی کے لیے کو کی گفٹ ہے تیرے پاس۔'' ''میرے پاس کہاں ہے کو کی گفٹ ہوگا۔ حمہیں بتایا تو ہے ایمی تو ہم آئے ہیں۔موقع ملتے ہی میں " تو كياتم بماني كوزيت نائم اس طرح ملوك " '' تو کیا کروں؟''اسم قدر ہے جھنجلایا۔ '' ہیں میں بتاؤں ۔۔۔۔۔ چلوآ ؤ بازار چلتے ہیں۔' فیصل اپنے کھر جاکر گاڑی لے آیا۔ اور دونوں مشورے کرتے ہوئے پازار کی طرف روانہ ہوگئے۔ اروی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آ وازوں کے زیروجیم اُسے خوفز دہ کررے تھے۔ کچھ دیر پہلے شريك سفركا حوصله بخش احساس أس كے پہلويس توانائى كى صورت موجود تقاس \_مگرأس كا وجود بھى اب ارویٰ اپنی آتھوں میں آئی نمی کو بی نہیں تک۔ اُس کمے نیلی اپنی جکہ ہے اُٹھ کر اُس کی طرف بوھی۔ ' بھائی کاس کرلڈوتو اُس کے دل میں بھی پھوٹے تھے گر بی بی جان کا خیال کرے وہ کوئی فوری رومل نہ وکھا تکی تھی۔اب باباجان کا علم اُسے اروی کے سامنے لے کیا تھا۔ ووأس كے سامنے جيك كر بيٹھتے ہوئے أس كى جا درأ تار نے كلى \_زيده خان بھى شوہركى بجيدگى سے متاثر ہوکرا پی جکہے أی کوئن ۔ نیلی نے جا درا تار کرضونے کے باز و پرد کھوی می۔ - اروی نے ای تم چکتی بری بری بے ریامعموم آ محمول سے سامنے میں کا و محما۔ محرفطری

لیے تو مبہوت روگئی۔و ملے ہوئے چہرے پرشینم ی پھیلی ہوئی تھی۔میک آپ كاثرات بهت مدهم تھے۔

در حقیقت بارات لوٹ جانے کی خبر کے بعد اُس نے تو اپنا ہار سنگھارنوج ہی پھیٹکا تھا اور پھر نرمین کو دوبارہ میک آپ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔وہ اُسی طرح رخصت ہوکر آ محی تھی۔ نیلی تو اُس کےصاف شفاف چېرے اور معصوم خوفز ده آئيسول ير بي مرمني مي -

'' لیلی .... تم کیون؟ ..... Still ہوگئ ہو۔' سبرینہ بھالی نے اُس کا کندھا ہلا کرمتوجہ کیا۔

''وہ ... بھا ... بی بی جان۔''اُس سے بولنامشکل ہور ہاتھا۔

'' پایا جان .... بی بی جان بھائی کے لیے ایسا ہی جا ند کا نکز احلاش کرر ہی تھیں۔'' آخروہ ول کی بات بول ہی گئی۔ سبرینہ اور تمن بھائی چونک کرمتوجہ ہو تیں۔ وہ دونو ں بھی سر جھکا نے بیٹھی اردی کے بےمثال ن دو کھے کر گنگ رہ گئیں۔ووتو قع نہیں رکھتی تھیں کہ تھونگھٹ میں ہے ایسا شاہ کا ربھی برآ مدمو گا " بی لی جان ..... آپ تواہے بی ہاجرہ (وچولن ) کو ہراڑ کی دکھانے کے ہزاروں دیتی رہی ہیں۔ پہلے ال باباجان برابط كرلينا جا بي تفاا تيمي خاصى يجت بوجاتى - "من بهاني في بالاكتبروكيا یی بی جان کی بھی اُس پر جونظر پڑی تو تھبر کر بیٹ نیے گی۔ وہ لا تھوں میں نیا کی تکر ہزاروں میں ایک سرور تھی۔ چیرے پر بھولا پن ، آ تھوں میں ہراس اور تھکش سے لرزتے ہوئ لیے وہ بی بی جان کو بھی

مجھے کیا خرتھی کہ اصم کی قسمت میں اس طرح شاوی ہونا لکھا ہے ورنہ ..... ' وہ مزید کہتے کہتے زک تنکیں مصیغم وشارم تھی اپنی نشستوں ہے اُٹھ کر آھے تھے۔اصم کی بیوی بن کر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر

انهيس بمحى وكحداظمينان بهواتعل '' تمن ..... بيغلط بات ہے، ای طرح رونمائی کرو گےتم لوگ ....! کی تنجوی .....؟ کونہیں ہے تو ا بنے ہاتھوں اور کر دنوں کا بی بوجھ ہلکا کر دو۔ "منیم نے سکراتے ہوئے من اور سرینہ کومتو کر کے اُن

کے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں ،انگوٹھیوں اور مکلے میں جھولتی دو، دو، تین تین طلائی زنجیروں کی طرف اشارہ

'شاہ دِی آپ دکھادیں نا ۔۔۔۔ کی تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔' سبرینہ نے فور اجواب دیا۔ " بالكل كي نبين ہے، الله كافعنل ہے، بس مج كا انتظار كرنا پڑے گا۔ بينك جانے كے ليے۔ "اس بار

شارم نے جواب دیا۔ و تو بس پر مرجمی منع کای انظار کرد ہے ہیں ..... آپ جودیں کے دہ ہماری طرف ہے جی تو ہوگا۔'' سرینے تھوڑی شوخ تھی۔ بی بی جان کے مزاح کو جانتے ہوئے تھی اکثر شوخی دکھا ہی جاتی تھی۔

موقع ایباتھا کہ بھی مشکرا دیئے۔

لی بی جان بھی ارویٰ تے پہلو میں بیٹے کرائی کلائی کے دونوں کھن أتار کرارویٰ کی کلائی میں بہتاتے ہوئے 'ماشاءاللہ' کہا۔ دلہن بنی ارویٰ کا دھلا چہراانہیں کسی انہونی کا احساس دلا گیا تھا۔ جمی انہوں نے خودکو سنیالا نشاا در پیمراتیس این و مدداری کا احساس بوانها-

'' آنی ۔۔۔ انٹونورا۔۔۔۔ جا کراپنے باباجان کے کھانے کا انتظام کرو۔۔۔۔ اورشن سریدیم وونوں بیٹا، دلہن کواضم کے کمرے میں پہنچانے کا بندو بست کرو۔' بی بی جان کے انداز و لیجے میں ایک وم فکر مندی و گرمجوشی عود کرآئی تھی۔جس پر بابا بھی اطمینان ہے مسکرائے۔ '' شکر ہے تہہیں میرا خیال بھی آیا۔۔۔۔ خیر۔۔۔۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہتم زیادہ دیر تک ناراض نہیں

ر ہوگی۔'' پھر بہوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔

" چلوبیٹا! جاؤلے جاؤارویٰ بنی کو ....سارادن بیٹے بیٹے کرتھک گئی ہوگ۔"

''اروی ۔۔۔۔۔ بہت پیارا نام ہے۔'' اُس کا نام نی کی جان کو ہی نہیں سمجی کو پیند آیا تھا۔البتہ لی بی جان نے کھلے سے اظہار کیا تھا۔اور پھرتمن کے بازوتھام کراُ تھانے سے پہلے بی بی جان نے اُس کی پیشائی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ارویٰ کی بے چینی کو جیسے قرار آگیا شرتے خان کو بھی حدور جہ طراحیت کا احساس ہوا۔ اُک لوگوں کے وہاں سے جاتے ہی شرتے خان نے اظہار خیال کیا۔

'' میں تمہارے رویے اور سلوک پر بے حد خوش ہوں۔ زیدہ اور مجھے جیرے بھی ہے کہ تہارا خصہ اتنی حلدی اُنٹر کیا۔ ورنہ میں تو سوچ رہاتھا کہ مجھے بہت جتن کرنا پڑیں گے۔''

"مير ..... ي نارافتكى سے اب كيا ہوتا يا انہوں نے شندي آ و بحرى \_

'' میر کے غصے ہے اسم کی شادی منسوخ ہوجاتی؟ یا پھڑیہ کہیں بیٹی جاتی۔ مجھے یقین ہے آپ نے مجھی سوچ سمجھ کر کئی مجموری کے تحت بیدا نتہائی قدم اٹھایا ہوگا۔ ورندآ پ جلد بازی میں ایسے فیصلے کرنے والے ہیں تونہیں۔''

'' زبدہ خان اور شرتے خان کے درمیان انتہائی شم کی انڈرا مینڈیگ تھی۔ دونوں ای لیے ایک دوسرے پراعتادر کھے ہوئے بھی بھی ایسے فیلے کرگزرتے تھے جوگراں گزرنے کے باوجود مان لیے جاتے تھے۔ بناکی حل وجمت کے مشرتے خان بیوی کی بات پر تفاخر سے سکرائے۔

A ..... A

حمن اورسرینہ کی بی جان کی ہدایت کے مطابق ارویٰ کواصم کے کمرے میں لے آئیں تھیں۔پہلی منزل پراصم کے لیے دور ہاکٹی کمرے مختص تھے۔ایک کمرا اُس کا بیڈروم تھااور دوسرے کمرے میں اصم ک اسٹڈی ٹیمل بکس ریک اورمیوزک لائیریری کا سامان سجا تھا۔

"لوجی ..... آج سے بیآپ کی سلطنت ہے بلاشرکت غیر ..... ہماری راجد حانیاں گراؤنڈ فلور پر ہیں۔ یہاں او پرصرف تمہارا راج ہوگا۔اس فلور پر بچوں کے رومز ہیں اور ایک دو گیسٹ روم ..... ویسے مہمیں پیت تو چل گیا ہے تا ہم رہتے میں تمہاری جٹھانیاں ہیں۔''

مبرینے نے اپنے شوخ انداز میں تعارف کراتے ہوئے معلومات فراہم کیں۔ بیڈ پر مکتے ہوئے اروی اُس کی اپنائیت محسوں کر کے پہلی باراُن کے سامنے مسکرائی تو اُس کے دا کمی گال میں پڑنے والا ڈمپل بھی مسکرا دیا۔اُس کی مسکرا ہے میں بڑی کشش تھی۔ مقابل کوفوراً متوجہ کرتی تھی۔ ایسی معصوم دل موہ لینے والی مسکرا ہے دونوں نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔

ول بى دل من شن نے ماشا واللہ كہا - جيك سريد نے سركوشي من يوجها-

م الموشيرة والما

، کود یکھا ہے تم نے ؟ "جوابا أس نے ساد کی ہے گرون ہلا فی کا نوں کے آ ویزے جموم کر گال تک آئے۔ حمن بھالی نے مسکرا کراے دیکھا۔ ''اورأس نے مہیں دیکھا ہے۔'اس باروہ اپنی آواز کے ساتھ گویا ہوئی۔ '' حبیں ''' اُس کی آ واز میں مٹھاس اور کیچے میں دھیما پن تھا۔ ''نو …؟ پهشا … دي کيے ہوئی۔'' سرینہ بھائی ہےول میں ہوتی کھد بدسنجالی نہ گئ تو ہے ساختہ بولیں ۔سرینہ کوشن بھالی نے ٹو کا۔ ''ساری با تیں ابھی پوچھوگی؟'' "با الق التي موقع ملي الأيم نه بحر بتاياتين " ''مقدر کا لکھا تھا۔''ارویٰ کی سا دگی میں وہی معصومیت تھی جو دوسروں کو بے یقین کر دے۔وہ بھی بے أن كاخيال كيا يقين بهي تفاكه اليي خوبصورت لزكى كاانتخاب اصم خان بي كا بوسكتا تفاقه مت يجير '' إروى .....تم آ رام ہے بیٹھو۔تمہارا اپنا گھرے۔اسم کو بھی جم ابھی بھیجتے ہیں اورتم ووٹوں کا کھانا بھی ....کی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو انٹر کام پر کہد دینا بھیلنے کی ضرورت کیں ہے،او کے۔'' حمل بھائی نے برے ین کا مظاہرہ کرتے ہوئے نری ہے اُس کا گال تعبیقیایا۔ '' ہاں بالکل ۔۔ اس ذراصح سنجل کے رہنا ۔۔۔۔ ایکچو لی ہمارے بچوں کے لیے اپنی نئی چچی کی آ مد حیران کن ہووگی ہے گی اپنے ماچوکی شاوی کے لیےا بکسا پینڈر جے ہیں۔اُن کے لیے تو بیامیزنگ پچونشن ہوگی۔ سے تک تو کسی کے وہم و گمان میں بھی میں تھا کہ اصم اس طرح کسی کوشادی کر سے لاسکتا ہے۔ سریندگی رائے ز کی اروی کونظر ایں جھکانے پر مجبور کرئٹی۔ سبر پینہ بھائی کا رویہ اُسے پر بیٹان کررہا تھا وہ نجانے کیوں اپنی نظروں اور باتوں سے اپنا شک اور بدگمانی واضح کرر بی تھیں ۔البتہ تمن بھالی کا روبیوا نداز اُے اپنائیت وحوصلہ دے رہاتھا۔ A ..... A رات بھیگ چلی تھی۔ جبی سوچکے تھے صرف احمد حسن جاگ رہے تھے یا پھرز ہرا.....زہرا وردہ کے سونے کے بعد احد حسن کے یاس جلی آئی تھی۔ ون بحرے تکلیف دومنا ظریے بعد شام کاروح پرور نظارہ احرحسن کے لیے تو باعث تسکین تھا مگرز ہرا احر بنوز قرو پریشانی میں کمری تھی۔ درحقیقت اُے لوگوں کی یا تیں قکروں سے آ زاد تھیں ہونے دے كيا موا .... نيند ميں آرى ' 'احرحسن نے اسے پہلويس بيوى كے مشخے كے ليے جگہ بنائي -"عجيب ى فكر تكى ب مجمع \_"ز برا بيضة بوت بولى \_ ''اب کیسی فکر .....؟ بنی این گھر کی ہوگئے۔'' "البرخس أعد بالاست كم كامان في كانا أي كا تل بولاري بي - كيل وولوك-ONLINE LIBRARY

الموس المستان الموس الم

۔ اخرحسن کے دلا سے اور دعا تیں زہرا کو بھی پڑھ سکون دیے گئے تبھی وہ خاصوش ہے اُٹھ کر وروہ کے برابر جالیٹی تھی۔

\$......\$

شرتے خان اپنے اردگرد بھی افراد خانہ کو جمع کیے آج کے واقعے کی وجو ہات بیان کررہے تھے۔ سبجی دم سادھے انہیں سن رہے تھے۔ اُن کی بہن زر بخت کی اندو ہناک موت کا انجام بھی پہلی یار اُن کے گوش گز ارکیا تھا۔

سوائے لی بی جان کے زر بخت کے حوالے ہے کو کی نہیں جانتا تھا۔ بہن کا دردول میں چھیائے شریح خان اُن کی نظروں ہے بھی او جھل تھے۔

"اب بتاؤ! کیا میں نے کھے غلط کیا؟ میری جگہ پرتم میں سے کوئی ایک ہوتا تو کیا کرتا۔ ایک اور زر بخت کوموت کی آغوش میں جا تا ہواد کھتا یا پھر پڑھ کراُ سے زندگی کی طرف تھینج لاتا۔

اصم نے وہی کیا جومیری خواہش تھی۔اس معالمے میں اُس کی اپنی پسندیا مرضی وخواہش کا کوئی عمل نہیں سر

یں ہے۔ ای لیے میں جا ہتا ہوں'امم سے کی کو کو فی شکامت نیس ہو فی جا ہیے۔ بیاس کی فرما نیراری ہے کہ اس



نے میری فوائش کا حرام کیار اس لیے اس سے کوئی باذیری میں ہوگ ۔ ایک اور بات میں سب سے کہدر ہا ہوں کہ ..... " شریح خان نے مجھ کمح تفریح ہوئے بھی کے چرے دیکھے۔ زیدہ خان کے ساتھ بھی انہیں سجیدگی ہے دیکھ اور س رے تھے۔ " آ پ زک کیوں گئے۔ آ پ کہیے، آ پ اطمینان رحیں آ پ کی ہر بات پڑمل ہوگا انشاءاللہ۔ ' زیدہ خان نے شوہر کواظمینان دلایا۔ " بات یہ ہے کداروی ایک الگ ماحول اور جکہ ہے آئی ہے۔ یہ ماحول اس کے لیے اجبی ہے۔ يهال ايدجست مونے ميں أے مجھ وقت كے كا۔ ميں اميدكرة موں كه مجى اسے يهال رہے اور ا پڑجسٹ ہونے میں اُس کے ساتھ تعاون کریں گے۔جس طرح ہناری دونوں بہوؤں کوتم نے مان ،مقام اور حیثیت و برتری سے نواز اے۔ارویٰ کو بھی مہیں وہی حیثیت وہی مقام دیتا ہوگا۔'ا و خان نے بہت زی ہے مرسحکم انداز میں بھی کو بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ جم اودی کو بہاں اپنی بنی بنا کر لا یا ہوں۔ اس لیے میں تم سب سے سے کہدر ابوں۔ورند مجھے معلوم میرے کی بچے بن کے جی اروی کی رہنمانی کرتے رہیں گے۔ " بالكل آپ اس اس حوالے ہے تو بے قرر ہیں۔ اردی اب جارے مر كافرد ہے۔ وہ اب ہم سے والسة ب- "زيده خان في اليس ايك بار بحراطمينان دلايا-" ڈونٹ وری بابا جان! میرے ہوتے ہوئے انہیں یہاں کوئی پر اہلم نیں ہوگی۔ میں انہیں سب کے ارے میں ایسابر نف کروں کی کہ آپ بھی جران روجا میں مے۔ سلم نے اپنے جو نے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فطرتی شوقی سے کہا تو سجی مسکرادی۔ البیته زیدہ بید سے م خان نے بی کوسنجید کیا ہے مورا۔

اصم دافعلی دروازے سے اندروافل ہواتو مجی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اُس نے دانستہ بروقت باہر

گزاراتھا تاکہ بابا جان سب کواصل صورت حال مجماعیں۔ ''تم ابھی تک فریش نہیں ہوئے۔کہاں گئے تھے پھر .....' شارم بھائی نے اُسے دیکے کر یو چھا۔ ''جار ہا ہوں بس .....گر بھوک تکی ہے زیر دست، وہاں پچھ کھانہیں سکا تھا۔ کھانے کا پچھا نظام ہے یا سزا نے کی مجھے۔'' وہ آگے بڑھتے ہوئے بھا بیوں سے مخاطب تھا۔

''سزانو حمہيں ملنی جا ہے۔ا کيلے اسلے شادی رجا آئے ہو۔اور ہمارا منہ تک میٹھانہیں کروایا۔''خمن بھائی نے اُسے چھیڑا۔

" منہ بھی میٹھا کروادوں گا۔ پہلے یقین تو آ جائے کہ میری شادی ہوئی ہے۔"
" بچ بتا کمیں لگتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے۔ رکنی! میں تو مفت میں بی پینسا ہوں ورنہ بسینیم
بھائی آج میری جگہ پر ہوتے اور پھر میں آپ ہے منہ میٹھا کروائے کا مطالبہ کرتا۔" وہ ہے ساختہ ہنیا۔
انداز میں شرارت پوشیدہ تھی۔ ٹمن نے جواہا اُسے دھپ لگائی۔

''اب بتا کیں کچھ ملے گایانہیں .....ر ٹیلی بہت تھک گیا ہوں۔ آپ ذراسوچیں .....جس کی شادی ہو وی ڈرائیونگ کرے سازانروں سنم ڈسٹر ہے جوجاتا ہے۔ گرکی کواحساس ہی نہیں ہے میری تھکن کا۔'' وہ



مجى كيورميان قالين برآلتي مالتي مادكر بين كيار كيونك والتي أس كي لي كر ابونا وشوار بهور ما تعار · • شکر کر د \_ تعوزی می منت کی بدولت بهت بردی بچت بهوگئی ہے تبهاری ..... نه خرچه بیت به جمنجت بنا کوشش کے بیوی مل کئی۔تمہارے تو عیش ہی عیش ہیں بچو! ورنہ ہم نے تو تمہاری شادی پرتمہاری جیب خالی کروانے کے بڑے بڑے پلان بنائے تھے۔ "سبریندنے بھی اُسے کھیرا۔ '' وہ پلان تو انجمی بھی پورا ہوگا۔ میں تو اپنا' حق' لیے بنا بھائی کو اُن کے روم میں جانے ہی نہیں دوں کی۔'' نیکم نے اپنے بابا جان کو کھانا سروکرتے ہوئے معذرت کی۔ "كى .....كىماحق؟ تم نے كوكى تك ودوكى ہے ميرے ليے،اب تك جھ غريب كو جائے كا ايك كي تو يو چھائيس-'' دونول بهن بھائي کي نوک جھونک جاري تھي۔ "آپ فریب آتے ہی تو کہیں عائب ہو گئے تھے۔ویل مائنڈاٹ ..... میں نے آپ کو بخشانہیں۔" وو محل بھائی کے قریب آئیسی۔ النبایا جان نے اٹھائی ہے بیرز مدداری وہی تمہاری ویمانٹر پوری کریں سے۔ کیوں بایا جان علم م ئے چراتھما کر بابا جان سے تائید ، گئی تو وہ مسکراد ہے۔ '' تم اپنی ذمہ داری خود نبھاؤ کے۔ نبلی کی ڈیمانڈ تہیں ہی پوری کرنا ہوگی۔ جا ہے دو تین دن بعد پوری کردینا۔ لبس آئی مہلت کا تی ہے نا۔' شریح خان نے اُس کی تمایت لی تو وہ کھل آئی۔ پوری کردینا۔ لبس آئی مہلت کا تی ہے نا۔' شریح خان نے اُس کی تمایت لی تو وہ کھل آئی۔ اوسوميت باباجان ابكري بات-" " و کھے لیس بی بی جان کتنی زیادتی ہورہی یہ میرے ساتھ، آپ بھی جب کر کے دیکے رہی ہیں۔ "اس تے لی لی جان کود ہالی دی۔ و کیسی زیاد تی مست میں چھوٹ رہے ہو جمائی۔ ابھی تو انعم کوعلم ہوا تو بھر در کہنا، کیا حشر کرتی ہے تهارا۔ "حمن بعالی نے آسے احباس ولایا۔ واقعی اتم ہے بچنا تو بے حد شکل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جاروں طرف سے نشانہ مجھے ہی بنایا جائے گا۔ا تنابر انصورتو مبیں ہے میرا..... بلیز پچورم کریں جھ پر۔' اُس نے مصنوی بے بی سے اظہار کیا۔ "ایے تصور کا تو مہیں اپنے روم میں جا کر ہی پہتہ چلے گا کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔" سبرینہ بھائی نے جھک كرشرارت بركوى كى تووە چوكنا بوكيا\_ "كى ....كيامطلب ....كيا بمير برروم مين؟" '' زیادہ بنومبیں اور اٹھوا ہے روم میں جاؤ۔تمہارے لیے کھانا وہیں بجوا رہے ہیں۔ جاؤ شاباش تمہاری دلبن تمہاراا تظار کررہی ہے۔ "ممن بھائی نے اُسے اُٹھ کر جانے کا اشارہ کیا۔ سجى أي كى جانب متوجه تے۔ أے سب كے درميان سے أخدكر جانا عجيب محسوى مور ہا تھا۔ لى لى جان أس ك كفكش بجدي تحيير\_ " نیلی .... شنن، جاؤ بچو! آ رام کرو جا کر، مج المنانبیں ہے کیا؟" بی بی جان کا تھم ملتے ہی سب أخمه كمرے موتے - بھا يوں نے جاتے جاتے أے شرارت بحري نظروں سے جميزا - جبكه بھائى أس كا كدما تيميار ي الحديث المدري الم كرك الماني ONLINE LIBRARY

That we was ety com اروی تھے کو پشت پرر کھے کچھ آ رام وہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذہن میں نے ماحول اور انجان لوگوں کے حوالے سے بہت کچھ کر دش کرر ہاتھا۔ گو کہ وہ نے دور کے تقاضوں سے نا آشنانہیں تھی۔ تعلیم کے علاوہ میڈیانے بھی کافی زیادہ معلومات مجھی کوفراہم کررتھی تھیں۔اُسے نئے ماحول میں اپنی جگہ بنانے كامسئله در پيش مبين تھا۔ اصل مئلہ اُسے انجان لوگوں کے مزاجوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کا تھا۔خصوصاً شریکِ سنر بنے والے تحص کے مزاج ہے وہ کچھ خوفز دہ تھی۔ وہ اپنے خوف میں ہی رہتی اگر ٹیلم اُسے آ کرچونکا نہ دیتی۔ '' بھائی کے تصور میں گم ہیں؟ ابھی تو آپ نے انہیں ویکھا بھی نہیں .....ویکھیں گیا تو دنیا ہی بھلا دیں گی۔''اٹھارہ سالہ نیلم کی شوخی ارویٰ کو نہ صرِف چو تکا گئی بلکہ جیران بھی کرگئی۔اپنے سے بڑے یا ہم عمر ہے بھی وہ ای طرح بات کرنے کا حوصانہیں رکھتی تھی۔ '' بھائی ۔۔۔۔ آپ کومیری فیور کرنی پڑے گی۔ بھائی سے نیگ لیے بنا میں یہاں سے جاؤں گی نہیں پلیز آپ انڈ مت کرنا۔'' وہ بے تکلفی ہے ہوئی بڈیر کے مراس کے پاس بیٹ کی۔اروی نے ہولے عمر بلايا-'' اُرویٰ بھالی … ویے تو آپ میک آپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔لیکن اگر آپ

ی اُپ کرلیں تو آپ فضب ڈھا ٹمیں گی۔ ہے کہاں آپ کے میک اُپ کا سامان۔'' نیلم نے اُس کے چبرے پر نگاہ نکا کر اُس کی تعریف کی پھر اُس کے سامان پر نظر دوڑ ائی۔اُس کے سامان کے طور پر آھے دو پر ہے اپنچی کیس کمرے میں ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ا تھی میں اروکی کے

میک آپ کی ضروری چزیں بند تھیں۔' '' آئی تھنک اِن دوسوٹ کیس ٹن سے کسی ایک میں ہوگا۔ اچھا۔۔۔میں اپنا میک آپ کس لے کر آتی ہوں۔' نیلم بستر سے اتر نے کئی پھریا دانے پرزک گئی۔ میں اگرینچے چلی گئی تو اصم بھائی آجا میں کے اور پھر بھے اندر میں آنے دیں گے۔"

" وونث وری ..... میں ایسے بی تھیک ہوں۔"ارویٰ نے بلکی کی مسکراہث سے کہاتو نیلم بھی اُس کے کال کے ڈیل برمر ہی می۔

" واؤييه بعاني يوآ ركلنگ ويري پريڻ .... بعائي تو .... " نيلم اپني كيے جارى تقى اور اروى جرت

وہ اُس کی تعریفوں کے بعد اپنی ولچیلیاں بتا رہی تھی۔میوزک، کپڑے، دوستیاں، گھر والوں کی عادتيں بتار ہي تھي مگرارويٰ کو پچھے بچھ بيں آ رہي تھی۔

اصم سب لوگوں کے جاتے ہی لی لی جان کے قدموں میں آ جیما "ار اسے تم بھی جنواب اے روم میں جاؤ۔ وہال تمبارا کا ناشندا ہور ہا ہوگا۔ " بی بی جان نے



'' بی بی ۔۔۔۔ جان۔۔۔۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں جھے۔'' اُس نے اُن کا ہاتھ تھا م کر ڈرتے ڈرتے '' کیول ..... میں کیوں ناراض ہوں گی۔''انہوں نے مصنوعی سنجید گی ہے جواب دیا۔ " وه .....مير ..... ي شا.... وي ..... " وه گزيزايا\_ ' و نہیں ..... میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں تمہارے یا با جان نے بہت اچھاا ورمنا سب فیصلہ کیا۔ اگر میں اُن کی جگہ پر ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔'' '' ہم بے حس بن کراگرا ہے اپنے خول میں بند ہوکر آئیسیں بند کر کے بیٹے جائیں گے تو پھرکون ظلم کا شکار بنے والی بچیوں کوموت کے منہ ہے بچائے گا۔ بار بارتو زر بخت نہیں مرعتی تھی۔ کسی کوتو آ کے بردھ کر البيل بحانا بي تقانا \_'' مجھتم پرفخر ہے بیٹا کہتم نے اپنی خواہش اپنی ذات اپنی حیثیت کا زعم بھلا کر ایک معصوم لزی کے سر پر ہے نام کا آ چل ڈالا ہے۔ یقیناً تم جیسے ہے ہی والدین کا فخر بنتے ہیں۔'' لی فی جان آبدیده مولئیں۔اصم نے عقیدت واحر ام سے ان کے ہاتھ پر بور لیا۔ شریح خان نے بھی کھانے ہے ہاتھ روک کر دونوں کو دیکھا۔ ے ہے ہا ہروت مردووں وریھا۔ اُن کے ول یس چجی ہلکی کی مجانس بھی نکل گئ تھی۔ زیدہ خان نے پورے دل ہے اُن کا فیصلہ مان لیے الله ساطمينان أن كے ليے كافي تھا۔ " سنواصم!" كانو قف سے لى لى جان نے أے مخاطب كيا۔ '' اُے اپنایا ہے تو خلوص وو فاے دل میں بھی جگہ دینا۔اُے ہمسفر بنایا ہے تو اتی مہلت ضرور دینا کہ تمہارے قدم سے قدم ملا کرچل سکے۔'' اُس نے ٹانجی ہے ٹی ٹی جان کور کھا۔ " میں حمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ہوسکتا ہے کہتم ولتی جذبوں کی لیپٹ میں آ گئے ہو۔ یا پھرتم اُس پررخم کھا کر اُسے پہال تک یا ندھ لائے ہو۔ ایک خاص مدت کے بعد کہیں بیرحم، ہمدردی، پیرجذ بے، بیزاری کا شکار نہ ہوجا کیں مجہیں اپنا فیصلہ جذباتی نہ محسوس ہونے لگے۔اس لیے تم پہلے خود کو اچھی طرح مول كرآ كے قدم برهانا۔" بي .....كيسى بالتيس كرد بى بيس آب بى بى جان ..... مير اس عمل ميس ميرى خلوص نيت شامل ب '' مجھے تمہاری نیت اور خلوص پر شک نہیں ہے میرے بچے! گر حقیقت سے نظریں جرانا بھی عقلندی نہیں ..... بیمل بناکی منصوبے کے تعمیر ہوا ہاس کی تفکیل ابتم رمخصر ہے۔" " چاہوتواس کھر میں اُسے نمایاں مقام دلوا کتے ہوتم انجی طرح سمجھ رہے ہونا میں تمہیں کیا سمجھانا حامتی ہوں۔ تمہارا دیا ہوا مان ہی اُسے اس تحریب اور خاندان میں معتبر کرے گا ....اب جاؤ ..... کا فی دیر موكى ب، الله تعالى تهميں شادوآ بادر كھے" بى بى جان نے دعائيكمات كے ساتھ أے وہاں سے رخصت كيا - (اس خويعمورت ناول كى الكي قبلها اكتوبريس ملاحظة فرما كيس)

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

# ساحده الگ آواز!

## غربت نے جس کے اندر کی شاعرہ کوتخلیق کیا

## الالاره

کے ما ال سے نکال کرونیا کے آگائی میا مک ویا ساجدہ کی شاعری وآپ سب کے روبروے

> ب ہے بیاری،سب سے ڈلاری جي مولى بايخال بايكويماري - Ch 2 1-2 -101 أن كول كوالى وعاكر يريارب آي ندآ ہاری جی ر اتى مولى ب بنى أن كو بارى

مدوكر كے كى انسال كى توخداخود موتاب أس يرداضي مندومو يا موسلمال فرق ندد يكمنا توجمي اعمال کے لیے بی عبادت ہوتی ہے کافی ایک عورت کی کھانی لكسى بساجده في اكركهاني جس كهاني من إكب ورت يجارى

اک ایس لاکی جس کی غربت اور مال پر ہوئے طلم وستم نے أے حساس بنادیا۔ جب اینے واسے نہ ر ہیں، گھر کی تھاؤں بھی چین جائے توا سے میں خدا کی قدرت سے چھے ایا ہوجاتا ہے کہ خود بخود اس خاک وجودے جواہر باہرائے لکتے ہیں۔ ساجدہ ایک ایسانام، جوب سارا زندی محد جودے اعرااورائے اندر میات اوراحساسات ونفظوں کے بے کرال سمندر میں طوں ترجیا۔ The Seed Pakistan ماجده نای اس الرکی The Seed Pakistan ( رست ) كى سركرم كاركن سلماند جادتے هوجا۔

The Seed Pakistan (ٹرسٹ) کے تحت چلنے والے ایک وولیشنل سینفر مسلال كرق على سيكور الحك كاكام كرتى إ-یہ پروگرام ویمن ام یاورمنٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ سلمانه صاحبه کی چھٹی خس جان کی تھی کہ بیرہ وہ ہیں جو بظاہر نظر آ ربی ہے ..... انہوں نے دھیرے دھیرے أس كا اعتاد بحال كيا اور پر ..... ايك بهت حياس شاعرہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیجے ساتھیو! اور دیکھیے سلمانه سجاد صلحبه نے جس موہر نایاب کوأس پہلے اسکول

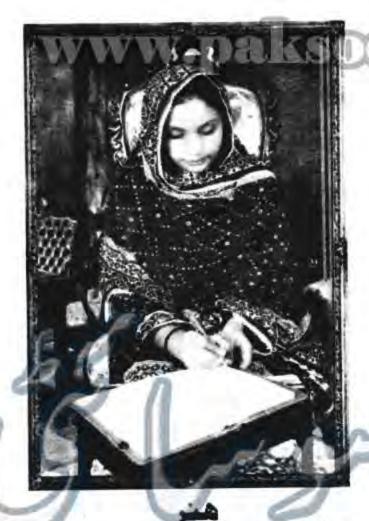

ہنری اک شال بنا تیں گے ہم سب کی سوج سے خود کو آھے کے جا تیں گے ہم میکھیں گے اتنا کہ ہوگا ہارے کے برکام آسان آ کے برحیں کے اتا کہ دوگا سب کو ہم پینا ا ذاتی کوششوں سے براہ اس کے اپنا ہر قدم ہرکی اگ الی مثال بنائیں گے ہم ھیپی برتھ ڈیے

خوشی کی ہے کوئی آج بات جانوتم كياب خاص ہے خاص وہ جسے جان کر بھی ينت ہوتم انجان ہیں تو سب کھے ہی محول جائے میں تو بھی نہ بھولوں اُسے يو چھوجو بتادوں وہ

جودن ہے آج خاص الم يم من المنافعة 4.....44

كرنى يريدا براروه يي جس سے ملتے ہیں سرال میں اسے طبعے برقدم پہ كرني موييدا بميشه بوجه كو تھونٹ دوگلایا دے دو کی اور کو کرو پیداایک بیٹایالوٹ جاؤا ہے گھر کو دی ہے وہ ایک خوبصورت ساجواب و مکھراہے ماں باپ کو تکلیف میں رہتی ہے ہمیشہ بنی ہی اُن کے ساتھ بئی تو بن جائی ہےاک بیٹا اوردی ہے دھی وقت میں بھی ساتھ مين بيثاد مكه كرجهي دهي وقت ميس مين ربتا بحي بم راز من کراس کی ساس وی ہے ایسے کھر نگال دیے ہیں منے اُسے کھرسے باہر آ لی ہے جب اس کی افی بتی لے جالی ہے اُسے وہ اے ا ى بوهجب اى اوالىيول كو لىنى بىل دوا ئى دادى كى لا ۋىلى اورملتا بالبين هرمين كتفايعان ہوتاہے بیاحیاس کہ بی توہے اپنے ماں باپ کے سرکا تاج جاتی ہے اپنی بہو کے یاس وہ اور کہتی ہے كهال بير عير عرك رونق مير عركاتاج ہوتا ہے اے ای غلطی کا احساس اوررهتی ہےوہ ہمیشدانہیں خوش حال

خدا کرے ہے آج کاون تههارب ليحا تناخاص اور گزاروائی زندگی کے

# www.palkspeiletykcom

## اساءاعوان

34

ایک صاحب ماہر نفسیات کی گئینگ میں واض ہوئے۔ کری پر بیٹھ کرتم ہاکو کا تھیلا نکالا اور تمباکوکو اپنے کان میں تھونے گئے۔ ماہر نفسیات نے کہا۔ 'آپ کی اس حرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کومیری ضرورت ہے۔'' اُن صاحب نے کہا۔ ''جی ہاں کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟'' فاکر و قلیل ۔ سمندری

وداكيلاب

ایک مرتبہ دو جو نٹیاں ایک ہاتھی ہے ملیں، ایک نے کہا۔

" کیوں رے ہم سے کشتی لڑے گا؟" اس سے پہلے ہاتھی کچھ بولٹا کہ دوسری چیونٹی بولی۔

"ارے بے چارہ کیے لڑے گا وہ اکیلا ہے اور ہم دو ....."

ناصرہ-نارویے

كوتم بده

گوتم بدھ نے کہاتم ایک زرد پتے کی ما نند موت کے کارندے تمہاری گھات میں لگے نی نے فرمایا

حضرت سعد بن الى وقاص تروايت ہے کہ کہ حضور نے فر مایا: ''ابن آ دم کی سعادت ہے کہ وہ ہما لیے میں اللہ تعالی ہے استخارہ کرے اور اس کے فیطے پر راضی رہے اور ابن آ دم کی بدھیبی ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالی ہے استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالی کے فیصلے پرنا گواری کا اظہار کرے۔ اسلم المحدد ا

تعلقات كى ايميت

حضرت ابو ہر پڑائے روایت ہے کہ نی کر گئی نے فر مایا کہ'' آ دی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا ہر ایک و کی لے کہ کس سے دوی کرنا ہے۔''

راحيل احمد -ملتان

شیطان سےدوری

حضرت زبیر کی باند کی حضرت زبیر کی بیٹی کو جس کے باؤں میں گھنگھر و بند ھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی خدمت میں لائی۔ حضرت عمر نے لڑکی کے پاؤں ہے گھنگھر وا تار وا دیے اور فر مایا حضور کا فر مان ہے کہ ہر گھنگھر و کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے۔

AISOCIET

ا گرز مین پرآپ کاوزن 200 کلوہے۔ تو مرئ پرآپ كا وزن 76 كلواور جاند ير 34 كلوموگا مطلب آب موثيس بين بلكه بس غلطسارے برآ گئے ہیں۔ طالب حسين \_ ۋېر كى

جرائيل امين

الا تقان میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حفرت آ دم پر جرائیل 20 مرتبه آ ہے۔ حضرت ادریس پر جرائیل 4 مرتبہ آئے۔ حفرت نوح پر جرا کل 50 مرتبہ آئے۔ حفرت ابراميم يرجرائيل 42مرجرائ حفرت موی پرجرائیل 400مرتبائے۔ حفرت میسی کے باس 13 مرتبہ آ ہے۔ معزت محر مصطفی پر جرائیل 24 بزار مرت

سلمی- بحرین

چوٹے تھاؤلاتے تھ مال میری ہے ..... مال میری ہے ير ع موراز تے بي مال تیری ہے ..... مال تیری ہے

بيندروزي \_ بالينثر

میرا انسانہ عشق ایک عالم ہے تخیر کا مجھے کہ کر تعجب ہے البین س کر تعجب ہے ساره - يندى

> خاموش يبغام جوان نے اپنے داداے یو چھا۔

ہوئے ہیں۔ تم ایک سفر کا آغاز کرد ہے ہوکو کی اور تمهاري مدولين كرسكتا كيار بهترنه موكا كرتم جلد ا یک حمع بن جاؤ جوتمہاری خامیوں کوجلائے اور خوبیوں کو روش کرے تا کہ حمہیں وہ جوان زندگی میسرآئے اور پڑھا بے اور موت کے ڈر -17,70

پروین شروانی \_کراچی

مُردے سنتے ہیں

ایک مرتبہمولا نا عطاءاللہ بخاری ہے گئی نے موال کیا۔

مشاہ جی مردے سنتے ہیں یانہیں؟" آ ہے انے پر جتہ جواب دیا۔ " سنتے ہوں مے جن کی سنتے ہوں م عارى توزنده بھى نبيس سنتے "

فائق رسول \_ گجرات

صاحب ثروت

لاہور ٹیلی دیون کے فنکاروں کی ایک تقریب میں مزاحیہ شاعر سید ضمیر جعفری کا فنكارول سے تعارف كروايا جاريا تھا۔ ميز بان نے تعارف کروائے ہوئے کہا۔

'' یہ ہیں مشہور فنکارہ ٹروت عثیق کے شوہر جناب عثيق الرحمٰن صاحب .....، "جعفري صاحب

'' یوں کہیے نا کہ آئی بڑی محفل میں پیہ واحد صاحب ژوت ہیں۔'

رضوان الله\_ پیثاور

رج برس کے بھی طوفان انہیں مٹانہ سکا بلا كا عزم نقا ان ڈولتے سفینوں میں

اب کیا کروں

ایک شخص نے اپنے دوست کو بتایا۔
'' میں نے شادی اس لیے کی تھی کہ شام کو جب میں کام سے گھر واپس جاتا تھا تو خالی گھر کاٹ کھانے کودوڑ تا تھا۔''

دوست نے پوچھا۔'' تواب کیا حال ہے؟'' اس نے جواب دیا۔ ''اب دونوں کاٹ کھانے کوووڑتے ہیں۔''

013

ہوی شوہر ہے: " م او شیر کا شکار کرنے بار ہے تھ لیک کول آ ہے؟" شوہر:" کیے جاتا ہمائیوں کا کتا ہے کھور کھور کرد کھررہاہے۔

خالده-کراچی

ميرے ليے کیا کیا

قول محمل جناح

میں ہمیشہ درست نصلے نہیں کرتا میں نصلے کرتا ہوں اور انہیں درست رکھوں بیایقین رکھتا ہوں ایمان قاسم کوئٹ "واواجان اآپاوک پہلے کیے دہے ہے؟ نہ کوئی شکنالوجی نہ جہاز نہ کہیوٹر نہ گاڑیاں نہ موہائل ..... "واوائے جواب دیا۔ "جیے تم لوگ آج رہے ہو۔ نہ نماز، نہ دین، نہ روزہ، نہ تربیت، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ

۔ نوجوان سل کے لیے خاموش پیغام سلمی فنکور کھار ما

si.

میلوان کی ٹا تک نیلی ہوگئی۔ عیم ماحب نے کہا۔'' زہر پھیل گیا ہے کاٹی پڑے گی۔'' مجوراً کاٹ دی۔ تین دن بعددوسری ٹا تک بھی نیلی ہوگئی۔ '' یہ بھی کاٹنی پڑے گی زہر کائی پھیل گیا۔'' آٹھ دن بعد لکڑی کی ٹائٹیں بھی نیلی

میں ماحب معاملے استجماآ کی تہاری دھوتی کا رنگ انزانا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔''

کیان چند\_میر پورخاص

غوال

دوستو! آج بیتجد بیروفا کادن ہے
ہم کو بخشا ہوا بیا ہے خدا کا دن ہے
جومٹانے پہتلے ہیں تیری عظمت کے نشان
ان کے ناپاک عزائم کی قضا کا دن ہے
میرصا دق ہو یا پھر میر جعفر بنگال کوئی
اُن کی خاطر بیر بڑے شرم وحیا کا دن ہے
مادر پاک کے جانباز شہیدوں کے فیل
ہم پہاللہ کی رحمت کی روا کا دن ہے
ہم پہاللہ کی رحمت کی روا کا دن ہے

م من چوہ بیت ہیں جونا۔ '' بمی جناب بالکل درست فر مایا کیونکہ بید کھا نا اس وقت تاز وتھا۔'''

شامده-وزيرآباد

## لطيفه

یاپ " میرے 4 کچ ہیں ۔ ایک نے MBA کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے PHD کیا ہوا ہے۔ اور چوتھا چور ہے۔" اور چوتھا چور ہے۔" دوست "تو چور کو گھرے نکا گئے کو نہیں ہو؟" باپ ای سب لے باقی سب لے روزگار ہیں۔" دونگار ہیں۔"

U.K\_Ultil

رازعدن \_ بحرين

## موحفىات

آپول Fish نے اپنی ای ہے یو چھا۔ '' ممی ہم لوگ ہمیشہ پانی میں کیوں رہے ہیں۔زمین پر کیوں نہیں رہے ؟'' '' Fish نے بش کر بنی ہے کہا۔ '' اس لیے کہ '' Fish ہیں زمین راتو سب '' اس لیے کہ '' Fish ہیں زمین راتو سب '' Scifish رہتے ہیں۔''

## جإراشعار

یہ بادل جس جگہ سایہ کریں گے
دہاں ہم دھوپ لے جایا کریں گے
دیار روٹن کریں گے طاقح بیں
ہوا سے عشق فرمایا کریں گے
خزاں کے خلک چوں کی صدا سے
ہم اپنے دل کو بہلایا کریں گے
تہارے ساتھ جو ہم نے گزارے
ہمیں وہ دن بھی یاد آیا کریں گے

ایک مسافر دوسرے ہے:'' جناب آپ ہر اشیشن پراز کرا گلے اسیشن کا کلٹ کیوں خرید تے ہیں؟''

روسرا مسافر:" اس ليے كه مجھے ۋاكثر نے ليے سفرے منع كيا ہے؟"

غزاله دشيد - كراجي

## اقوال زرين

وقت ضائع کرتے وقت خیال رکھو کہ وقت بھی جہیں شائع کررہاہے(ارسطو) ہر خض آو سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بنتے کی کوشش ہیں کرتا (حکیم لقمان) منہیں جا ہے کہ حقیقت کو مجھواتی ہمیشہ مگر ظاہر کروہمی بھی (ضلیل جران) حقیق کامیا لی مسلسل محنت سے حاصل ہوتی

معیقی کامیابی مسلس محنت سے حاصل ہوتی ہے(روی)

دانال مشي - كراجي

## (فرق

دکھوں، معیبتوں اور پریٹانیوں سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بیدانسان کومضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں اور اپنوں اور غیروں کا فرق بھی واضح کردیتے ہیں خرق بھی واضح کردیتے ہیں

ذر مینه کی۔کوٹ ادو

## فاتحونيا

سیابیول نے اپنا افسرے شکایت کی کہ آج جو کھانا انہیں دیا گیا تھاوہ ہاس تھا۔
افسر نے کہا:'' آج کا کھانا تو اتنا اچھا تھا کہ اگر نیولین کی فوج کو دیا جاتا تو وہ پوری دنیا فتح کر گئیں۔''کرلیتی۔''

ا بي محبت كا حساب ليتا تو شايد جان يا تاكه... رئے میں مرا اس سے ہاتھ چھڑا لینا وہ میرے جذبات تھے یا حالات تھے وہ میرے خواب تھے یا کوئی عذاب تھے مجھے جانِ تہیں پایا ياتا تو 💋 ن جان شاعره: عائشة نورعاشا ـشاديوال ، كجرات

وعا كي صورت

وہ میرے ساتھ ہیشہ ہے ،دعا کی صورت انتی ہوں جے میں رب ہے، وفا کی صورت رے جا جر کا آعموں کو دیے جاتا ہے مانکتا کون ہے ون کوئی جزا کی صورت! فاصلے اور نے سمیٹے نہ میں نے کوشش کی پر بھی ہے اس وہ برلحہ صبا کی صورت! زخم جو وے کیا شاہد اے معلوم تہیں ورد میں نام کی ال کا ہے شفا کی صورت! طاہتوں کے سفر میں ہوں تنہا یا وہ بھی ہے میرے ساتھ کی وہم و گمال کی صورت! كاش أك بار تو اقرار ميرا كرليما اوڑھتی خود یہ جے ہوں میں ردا کی صورت شاعره:خوله عرفان - كراچي

أجزادمار

بے قرار تم بھی ہو بے قرار ہم بھی ہیں منتظرتم بھی ہو سرایا انظار ہم بھی ہیں کیا سوچ کرتم نے کیا ترک تعلق ہم سے مانے بیں جرم این ، گنگار ہم بھی بیں

جتنے تھے زندگی سامنے ہیں سوال بن کے Ut رنگ خوابول میں رنگ جرنے ر مجکوں کی عادی تبیں ہیں آتھے حال آخر کب تک رہیں کی ای طائے

واليسي

بهجي نهجاتا

کہ یوں چپ



چاہ کر ایمی جو ، نہ پوری کر پائیل میں اُن سے ایسی خواہش کر بیٹی ہوں محبت روگ ہے عمر بعر کا لیکن میں پھر بھی ہوں میں پھر بھی ہوں میں پھر بھی ہی ہوں وہ جو کہتے تھے فرمانبردار ہے بیکی میں اُن کی شان میں گتاخی کر بیٹی ہوں میں آن کی شان میں گتاخی کر بیٹی ہوں میں تم سے ایسی کے وفائی کر بیٹی ہوں میں تم سے ایسی بے وفائی کر بیٹی ہوں میں تم سے ایسی بے وفائی کر بیٹی ہوں میں تم سے ایسی بے وفائی کر بیٹی ہوں شاعرہ: شاکل شیزاد کو کھ

زندگ جاہ ہوگی ہو جیسے
جو جیسے خفا ہوگی ہو جیسے
جو جیسے زندگ بھی میری نہ ربی
ازندگ بھی میری نہ ربی
اس پر فندا ہوگی ہو جیسے
ہر وقت اُس کا خیال دل بیس
وہ دل میں دھو کن ہو جیسے
ہر لویہ اُس کا چرہ آنکھوں میں
آنکھوں کی روشی ہو جیسے
آنکھوں کی روشی ہو جیسے
اب گزرتا نہیں وقت اس کے بغیر
اب گزرتا نہیں وقت اس کے بغیر
اب گزرتا نہیں وقت اس کے بغیر
اس کے میت ہوگی ہو جیسے

آ تکھیں مری ہر بل اک سیناسہانا دیکھے ہیں اُس سینے میں جنا میرے ، جھے کو اپنا دیکھے ہیں اُس سینے میں جنا میرے ، جھے کو اپنا دیکھے ہیں اُس سینے میں او جنا اُس سینے اب تو لے جااو جنا بالوں میں اب چاندی اُرے اور من میں وسواس جنا مرے کب ہوگا اب ملن ہمارا ساتھ یا مری آ تکھیں مرتے وم تک جئیں گی تری آس یا مری آ تکھیں مرتے وم تک جئیں گی تری آس یا مری آ تکھیں مرتے وم تک جئیں گی تری آس

ھے آؤا کہ اپنی انا کے بُت توڑیں منہیں بھی چاہیے مجت اور طلبگار ہم بھی ہیں میں بے وفانہیں ہوں ذراجھا تک اپنے دل میں تجھے بھی چین نہیں اِک بِل، سوگوار ہم بھی ہیں جو لمے سر راہ تو بیہ راز بھی کھلا نم ہے تیری آنکھ ، اشکبار ہم بھی ہیں چہرے یہ تیرے درج ہیں قصے ہجر وفراق کے چھیا سکا نہ تو بھی ... وکھ اجڑا دیار ہم بھی ہیں چھیا سکا نہ تو بھی ... وکھ اجڑا دیار ہم بھی ہیں

جانے کدھر گیا اڑی دھویے میں کھڑی ہوں شجر بھی کوئی نہیں وہ مہریاں سا جانے کدھ ک موں میں تیری وحشت کی وہرانیاں <sub>کی</sub> ہیں م کوئی تیرا ایا مجمر کمیا حاوثوں کی دھوپ میں جلتی ہے اب حیات تم کیا گئے کی اپنا مقدر مجر کیا ل كر بھى أى كى تمنا بدكر اے دل آ تھوں میں کیا سائے جو دل سے اُڑ گیا يوں چيھ ربى اين ككرياں ملكوں ہے جسے کوئی خواب اوٹ کر اور بری جاہت سے سجایا تھا یہ جھوٹا سا گھروندہ آندهی کے ایک وارے کیے اجر گیا نوک علم یہ اُس کی تھا میرے دل کا حال كيا خوب لكما ہے كه دل ميں أثر كيا ما مگوند بھی اُس سے جاہت کی بھیک صائمہ برسول کی زیارتوں سے جو بل میں مگر کیا شاعره: صائمه بشير ـ سرگودها

بے وفائی جو نہیں کرنا جاہتی تھی کر جیٹی ہوں میں تمہارے عشق میں شاعری کر جیٹھی ہوں

(2490)

## Physical States

(10)

ایک تہذیب دارعورت ہے۔ طلیل کا بھا کی تھیل مبروکو پند کرتا ہے وہ زم طبیعت کاسلحما ہوا انسان ہے جمر مہروالنساء کی والدہ اس رہتے ہے بہت ڈری ہوئی بن مبرد النساء كي والده ڪيليفليل اور اُس كي والده جیلہ کے مزاج کو جھتی ہیں شکیلہ سوچ میں ہے کہاس رہتے کو تول کرے یا نہ کرے جبکہ جمیلہ اُن کی بہن اور خلیل اُن کا بھانجا ہے شکیلہ کی دوست ناہیدائے بے کا رشتہ مہروے کرنا جا ہتی ہے إدهر جب شکیلہ طلیل ہے مشورہ کرتی ہے اس شنے کے سلیلے میں تو خليل بحزك المعتاب اورغص بين كبتاب كماكرآب نے مبروکی شاوی میرے بھا کی تھیل سے نہ کی تو میں آپ کی بیٹی زیب النساء کوطلاق دے دوں گا اوھر ناميد كابيثا اظهرجو بهت خوبصورت اوريزها لكسامكر ہجیدہ مزاج لڑکا ہے وہ جویرہ عالم نامی لڑکی کو پہند كرت اع مراظهر كى والده ناميد جويره كو يبندنبين كرتى بين \_ شكيلها في بهن جيله اور داما وطليل كي وجه ہے بہت پریشان ہیں کہوہ طیل سے خوش نہیں ہیں اور تشکیل کے رہنے پر راضی نہیں ہیں وہ جا ہتی ہیں کہ مہروکی شادی نامید کے مٹے اظہر سے ہوجائے مگر خوف زدہ بھی ہیں کہ اگر مہروکی شادی تلیل سے نہ کی تو اييا نه ہو كه وہ ان كى بينى زيب النساء جوان كى لاڈ لی بھی ہے کوحلیل طلاق نہ دے دے کیا مہرو کی

قارئین گرامی اب چلتے ہیں پروگراموں کی طرف سوپ میں مہرو ہوں مہرالنساء کی کہانی پرجی طرف سوپ میں مہرو ہوں مہرالنساء کی کہانی پرجی ہے جو ایک خوبصورت شوخ ہس کھے ہے حد بیاری اور چلبی معصوم ک لڑک ہے جسے سجنے سنور نے قیشن کرنے ، نئے نئے ڈریسز اور عمدہ جیولری کا بہت شوق ہے اُس کی بڑی بہن زیب النساء کی شادی چھوئی عمر میں اپنے کزن خلیل سے ہوگئی تھی اُس کا شوہر بحت مزاج حا کمانہ فطرت رعب جھاڑنے والا شوہر ہے اپنی سرال پر ہروقت رعب جھاڑنے والا شوہر ہا تی سرال پر ہروقت رعب جما تار ہتا ہے والا شوہر سے ایک سرال پر ہروقت رعب جما تار ہتا ہے والا شوہر سے ایک سرال پر ہروقت رعب جما تار ہتا ہے والا شوہر سے ایک سرال پر ہروقت رعب جما تار ہتا ہے والا شوہر سے ایک سرال پر ہروقت رعب جما تار ہتا ہے والا دیوں میں اُس کا تکیہ کلام ہے۔ میرالنساء کی مال

دوشيزه (25)

میں وہ اس کے لیے دشتے و حود نے مکتب میں اس بات سے پریشان موکرعلیشا ساری بات حماد کو بتاتی ہے کیتم اپنی مال کوراضی کرلوالیانہ ہو کہ میری شادی والده کہیں اور کردیں صبیحہ بیکم کی بین صوبی کوطلاق کیوں ہوئی کیاعلیشا کی شادی حمادے ہوجائے کی



ان تمام بالول كاجواب آپ كوسوپ بندهن و كهر بى ملے گا كيونكه كہانى كاموڈ أس وقت نيارنگ اصليار کر لیتا ہے جب صبیحہ بیٹم کے پڑویں میں حمزہ وارائش کی قیملی آ کررہے گئی ہے۔ حمزہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے حمزہ اور شاء کی شادی لومیرج ہے دونوں کا لج کے زمانے میں ایک دوسرے کو پند كرتے تھے مگر ثنا كے خواب بہت او نچے تھے اور اس بات پر ان کے جھوٹے چھوٹے اختلاف بروان ج صح میں اور ثنا علیحد کی کا مطالبہ کرویتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ کیا ثنا کوطلاق دے دیتا ہے یہ بھی کہانی کا ایک نیا موڑ ہے تا اس سوچ میں

شادی اظہرے ہوتی ہے یا تھیل ہے بیاتو سوپ میں مہروہوں ویکھنے کے بعد ہی بیتہ چلے گا اس سوپ کے فنكارول مين سدره بتول عمران أسلم سلمة حسن احمه حسن اور پیٹوشریف قابل ذکر ہیں۔ بیسوپ پیرے جعرات تك رات 10 بع ARY ويجيثل س دیکھایا جائے گا اس کے ہدایت کارتعیم قریش جبکہ اے تحریر کیا ہے ساحرہ عارف نے سوپ' بندھن ایک بیوہ خاتون اور اُن کی اولا دکی کہانی ہے۔ صبیحہ بیکم ایک غریب سرکاری ملازم کی بیوی ہیں ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بری بیٹی صوبی کی شادی انہوں نے بہت دھوم دھام کی مگر وہ شادی ٹوٹ کئی اور صولی کو بیوہ مال کے گھر آنا پڑا۔ صبیحہ بیگم نے اینے کیے حماد کو انجیئر مگ کی اعلی تعلیم دلوائی ہے مگر مبیحہ میں خواہش ہے کہ حماد سے سیلے وہ اپنی بیٹی زیا کی شادی کرویں جماد علیشیا نامی لڑگی کو بہت بعدرا ہے۔ پورے گرانے میں حماد کی بہن صبا



حماد کی داز دارہے وہ اکثر بیسوچتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیے حل کیا جائے اوھر سر رضوان جوعلیت کی مال



كِ السَّالَ مِينِ ان كَرْ كُفر مِين في وي ير صرف خبرين اور فهد مصطفیٰ کا پروگرام مجيتو پاکستان و یکھا جاتا ہے اور اس بات پر کہ وہ تی وی کیوں دیمتی ہے اپنے داوا حاجی اباسے پیٹ بھی چکی ہے۔ خوش بخت کی شاوی کا جرحا مشاق سے مور ہاہ۔ و وبھی جاجی ایا کی طرح سخت طبیعت کا انسان ہے۔

این ہے وہ فیصلہ نہیں کریاتی کہ اپنے ساتھ علی کو کے کر جائے یااری کواس کا فیصلہ بھی سوپ بندھن ٔ و مکھنے کے بعد بی ہوگا۔ اس سوپ کو تحریر کیا ہے زبت من نے اس سے قبل زبت من بے شار سوپ اور سیر مل تح ریر چکیس ہیں اور تقریباً سب نے

ميرجس بس ميں جانی ہے اس کا ے اور اُس کی خواہش ہے کہ وہ بخت کی شاوی مثاق سے ہوجائے گی جو ی طبعت کا انسان ہے۔ کیا مہرو کی شاوی أس بس كنة يكثر

يس ميرو مول يس سدره بتول

گ۔ جو اُس سے اکثر کرایٹیس لیتا اور اُسے بہت بیند کرتا ہے ان باتوں کا جواب سوپ سہلیال و مکھنے کے بعد ہی ملے گا۔ سوپ سہلیاں بیرے كرجعرات تكروزاندرات7:30 كج ARY و بجیٹل سے دکھایا جار ہا ہے اس کے ادا کاروں میں قوی خان عصمت اقبال كول عزيز عديله خان سندس طارق ناميد رضا' ايان سومر اور ماريه خان قابل ذكر ہیں۔ ہدایت علی حسن تحریر ثمیندا عباز کی ہیں۔

公公…公公

محنت کی ہوگی اس کے نمایاں فنکاروں میں اینتا کنفز مدیجه رضوی بلوئے شاہ ابرار جو ربیہ اجمل علی حسن عالیہ علی اور حماد قابل ذکر ہیں سوپ کے ہدایت کار جنید خان ہیں۔ سوپ 'بندھن' پیر سے لے کر جعرات تك شام 7 بنج ARY و يجيشل سے و كھايا جار ہا ہے۔ سوپ سہلیاں اپنی مثال آپ ہے مہر جس كاتعلق ايك مثر اليملي ہے ہے۔اس كے والد كا انقال ہو چکا ہے وہ اسے دادا حاجی ابابر ی بہن خوش بخش اور والدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ جاتی ابا تخت

زبت من



OCC

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

يهال سے علے جائيں ورند ميں آپ و جيرو مارووں کی اور یونو واٹ کو ہرکو وہاں سے بھائے تی تی کو ہرآ پ کوتو خوش ہونا جائے کہ آپ کی ایکٹنگ کتی حقیقت ہے تریب ترہے۔

لملاقع عائشة مركوا غريات ميكا ذرامه سيريل كي آ فرتھی۔جس کوانہوں نے روکر دیاوہ کہتی ہیں کہ جھے

ماركهاتے كھاتے بح لو پر رشید جومن مائل میں میکائیل کا رول ادا مرہے ہیں وہ کچھ دن قبل اپنے دوستوں کے ساتھ

# Downloaded From PAksociety.com







## شرم آئے نہ آئے نیب کولو آئی جا ہے

## EYE TO EYE

Angel فيم طا برشاه آج كل يبت ناراض بي \_ البيس ورون وهون سے بياميد بيس مى كدوه ان ے گانے Angel کا کل شرما کے شویس فداق

پاکستانی و بنے پر فخر ہے یا کستانیوں نے مجھے مزت دی میں بھی بھی اعربائے کسی پراجیکٹ میں کام بیس كرول كى مثاباش عائشه ايها بهت كم ويمض من تا ہے کہ پاکتانی اوا کاراغریا کی آفرکوروکرویں۔آپ قابل تعريف بين اورجم سب يا كستانيون كوآب برفخر

خركرم بكر شرميلا فاروقى 21 سال تك اب ساست میں حصہ نہ لے عیس کی۔ نیب نے اُن کی خصوص معاون برائے چیف منسر کی حیثیت کوچیکنج



# Downloaded From PAksocietyŁcom

اڑا تیں گے۔ چھلے دنوں ورون اپنی آنے وال علم کی يروموش كے ليے كاميدى نائث من آئے تھاور وہاں انہوں نے یر لگا کرطا ہرشاہ کے گانے کا بہت مداق ازایا ..... طاہر شاہ کا کہنا ہے کہ آ رشت حساس ہوتا ہے اور اس کی مخلیق اُس کی اولا دجیسی ہوتی ہے اب اولاد الحلى مو يا يرى والدين كو بهت عزيز مولى ہے کی وجہ ہے کہ جب جب لوگ اُن کے گانے کا مَانَ ارْائِ بِيل البيل بهداذيد وي بافال كريول عجة بين ..

- كرديا ہے- 2001ء من شرميلا فاروقي نے اسے والدین کے ہمراہ نیب سے ملی بارلین کے تحت معافی لی می ان پر کریش کے علین الزامات تھے۔ لیکن اس کے باوجود مجی وہ 6 سال سے مستقل سرکاری عبدہ رکھے ہوئے ہیں اور تمام مراعات بھی لے ربی میں ۔اب ان حالات میں شرمطا فی فی کو



کی توالی کا انظار کردہے ہیں جو انہوں نے کوک اسٹوڈیو میں اپنی شہادت سے بل ریکارڈ کروائی تھی۔امجد صابری ایک ایسی آ واز جو برسوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے جانے کے بعد ان کے کروڑوں مداح جو دنیا کے ہرکونے میں موجود ہیں اس آخری قوالی کے منتظر ہیں جو اُن کے مجوب قوال نے گائی تھی۔

## LUX AWARDS 2016

کئس ایوارڈ زہ 201ء کی شاندار تقریب 29 جولائی کو کراچی میں ہوئی۔اس رنگا رنگ محفل میں شوہز سے وابسطہ تمام ہی چبرے موجود تھے۔ بہترین

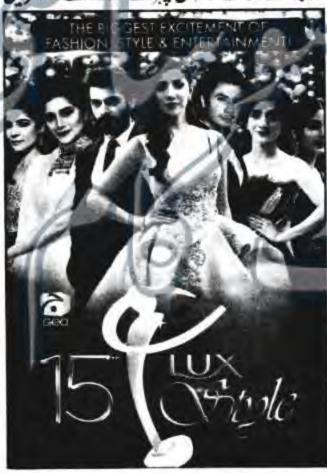

آرشت اداکار کا تاج جایوں سعید کے اور فیمل قریش کے مر پرسچا اور بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ماہرہ خان کو اُن کی جا عدار اداکاری پر دیا گیا۔ بہترین فلم مور قرار پائی اور بہترین ڈرامہ دیار دل ..... معاون اداکارکا ایوارڈ جا دیار شاحب کو ملا۔

پاکستان ژنده باد بهت بری خبر، بهت خوشی کی خبر مدتوں بعد پاکستان کر کٹ ٹیم ٹمیٹ رینگنگ میں دنیا کی سب



ے بہترین نیم قرار پائی اور یوں پہلے نمبر پر پہنچ گئی۔ ایم پاکستانیوں کے پاس خوش کی فبریں و لیے ہی براہ نام ہوتی ہیں ایسے میں اتنی بردی خوش وے کر یقینا مصباح الحق نے کپتائی کا بھی حق ادا کیا اور پاکستانیوں کا بھی سسہ پاکستان زندہ باد

بہت یادآ ؤ کے اعد صابری مرحوم کے فیز بوی شدت سے اُن





دوشیزہ قار کمن کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تر اکیب پیش کی جارہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں سہولت کے ساتھ استعمال کی جاسکیں۔

مساله، بلدی، جائفل، جاوتری، لال مرچ، نیک، وہی اور ایک پیالی یانی شامل کرکے ڈھھی ڈھانپ ویں اور پکنے کے لیے رکھ دیں۔ بادام اور پست ایالیس اور چھاکا أتار كر باريك كاك لیں۔ جب گوشت کل جائے تو اسے بھون لیں۔ اب اس میں بادام، پنے اور کریم شال کرے بھونیں کیانی خشک ہوجائے اور تیل علیحدہ نظر آنے کے تو بش میں نکالیں ، ادرک کی قاشوں اور ہرے دھنیے ہے ہوا کر بش کریں۔

## 2125

1511

دوعدد (صاف كري ويكرواليس) 21 ایک پیالی 50 ایک کھانے کا چی 10人を引きたし ايك جائے كا چي بلدى 22 E 2 1000 وهنما ياؤؤر دوكمانے كے وجي اورک بہن پیبٹ ايك عائے كا تجي حرم مسالا ياؤور ووعدو (باريك كل بوكى) پياز جارعدد (اريك ئي مولى)

## منن كوشت

- 28 Pm-ایککلو آدهاياؤ بيساكرام بادام وسكرام سوكرام そうらうけ مرم مسالا ياؤور 2626 362621 بلدى ياؤور آ دها جا كا چي جائفل، جاوتري يا وُ ۋر ووكهانے كے يہ فح لالمريقياؤور دوكمائے كے وقع لہن اورک پییٹ حسب ذائقته 2 ايك چوتھائى پيالى يل ایک چوتھائی شھی (چوپ کرلیں) برادهنيا ادرك اور ہرادھنیا سجاوث کے لیے ں میں تیل گرم کر کے لہن اورک سنہری

3/3/

كريں اور اس ميں گوشت ڈال كر رنگ تبديل

ہونے تک یکا یں۔ چراس میں ہرا دھنیا ، کر

یاز ایک عدد (کان بیل)
ادرک ایک افزا
اندرک کاکنزا
اندرک کاکنزا
اندرو یا پنج کاکنزا
ایری مرچیس یا پنج عدد
ادرادهنیا ایک چوتھائی کی

زير:

چانپوں کو اچھی طرح دھولیں۔اس کے بعد کچن ٹاول سے جانپوں کوخش کریں اور چھری ہے وہا کر قدرے چینا کرلیں۔ اب اس میں وہی نمک اور بلدی ملا کرمیری نبیت ہونے کے لیے ایک مھنے تک فرت میں رکھ دیں۔ اس کے بعد مبالا بنانے کے لیے ایک جھولے بین میں ایک کھانے کا چھے آگ کر کرکے اس میں سالے کے تمام اجزا کو دو تین منٹ تک بلکا فرائی کریں اور پھر انہیں کرائینڈ کرکے پیٹ تیار کرلیں۔ اب ایک پریشر کریس وو کھانے کے جھیے آئل گرم کریں اور اس بیں پیاڈ شامل کرنے فرائی کریں۔ یہاں تک کہ یہ بھی گلائی ہوجا ہے۔ پھر اس میں کرائینڈ کیا ہوا سالا شامل کریں اور دو تین منت تک بھونیں۔ پھر جانبیں شامل کریں اور لال مرج یا وَ دُرشامل کر نے مزید بھونیں۔ یہاں تك كرمبالد مث كرجانيوں كے اوپرلگ جائے اور تیل علیحدہ نظر آنے لگے۔اب اِس میں آیک كب ياني ۋال كرنمك ملائيس اور ۋھكن ۋھانپ كرورمياني آ كي ير يكائين، يهال تك كه بريشر حكركي يانج باروسل ہوجائے۔اب چو لہے ہے اُ تارلیں اور پریشرنکل جانے دیں۔اس کے بعیر ڈھکن کھولیں اور چو لیے پر رکھ کر گریوی کا یانی خنگ ہونے تک بھون لیں منن چوپس تیار ہیں، اوير السي أوم مسالداور كيون كارس واليس اوركرم

ہراد صنیا الکیسٹی (باریک کا ہوا ادرک ایک کھانے کا چمچہ لیموں تین عدد تیل دوپیالی ترکیب:

پائے صاف کرنے کے لیے: آئے کی بھوی
دو کھانے کے جیچے لیں۔اب تیل میں دبی بنمک،
لال مرج پاؤڈر، وحنیا پاؤڈر، بلدی پاؤڈر، بہن
اورک پیپٹ اور گرم مسالا شامل کر کے بھونیں۔
اس کے بعد پائے ڈال کر بلکا سا بھونیں اور پھر
کنے کا پانی شامل کردیں۔ بلکی آئے پر پہنے کے
لیے رکھ دیں۔آئے جتنی بلکی بھوگی پائے اس قذر
مزے دار بنیں گے۔ پندرہ سے بیں منٹ بعددم
مزے دار بنیں گے۔ پندرہ سے بیں منٹ بعددم
اور اور سے گرم مسالا پاؤڈر، بری مرجیں ، برا
اور اور سے گرم مسالا پاؤڈر، بری مرجیں ، برا
در اور سے گرم مسالا پاؤڈر، بری مرجیں ، برا
در اور سے گرم مسالا پاؤڈر، بری مرجیں ، برا

## مٹن چانپ

1171

آ دھاکلو منن عانب بلدى ياؤور ایک جائے کا چمچہ تین کھانے کے وقعے وبى حسب ذاكقته تمك جارعدو ( کاٹ لیں ) بياز دوچائے کے چھیے لال مرج ياؤور ایک کھانے کا چجے ليمول كارس ايك جائے كا تجي حرم مساله ياؤؤر مبالہ بنانے کے لے

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

171 ایککلو حسب ذاكقته ایک کھانے کا چجہ لالمرجى ياؤؤر فدزره 5262 621 ليمول لہن ادرک پیپٹ اككاني كالجح سبضرورت

لیجی کی بساندودر کرنے کے لیے ہیں ہے ملی وهوئے بغیراس کے اوپرلہن کی ایک می چھکوں سمیت کچل کر لگا تمیں اور بیں منث ، کیے پھانی میں رکھ وائی۔ اس کے بعد تھنڈے یانی سے اچھی طرح مجھی وطوش اور مزید ہیں منت تک چھلی میں رکھا رہے دیں۔ اس ترکیب ے میجی کی مخصوص بائد بالکل دور ہوجائے گی۔ اس کے بعدز رے کو توے پر ملکا سا بھول کر پیس لیں۔ درمیانی آ کے پرکڑای رکھ کراس میں ملجی واليس م عراس مي كبن اورك بيب شال کریں ۔ کیلجی کوفرائی کریں، جب اس کا پائی خٹک ہوجائے تو اس میں لال مرج یاؤڈراورزیرے کا یاؤڈرشامل کریں۔اس کے بعد آئل شامل کریں اور چھیے چلائیں۔اب آ کچ قدرے ہلکی کریں۔ پھراس میں کی ہوئی ہری مرجیس ،نمک اور کیموں كارس شامل كرير - إكاسا آكل او يرنظر آنے لكے توسمجھ لیں کہ چکی تیارے۔ گرم گرم سروکریں۔ \*\* \*\*

3 - 3 600 أيككلو برى الا يحى ين عدد كالىمرچيس Bace ايك أثج كاعكزا وارجيني 3168 اورک ایک آنچ کانکڑا خشكميتحي ایک جائے کا چجے 100 /100 اويى دوکھانے کے چھے ليمول كارس AV27 60 في ليتر حبب ذا كقته 500 گرام ثماثو پوری 200 گرام

15:10

تے بنانے کے لیے بغیرج کی والے صاف کوشت کا ایک ایک کلوکا نکر الیس اوراس کی چھوٹی بوٹیاں بنالیس۔اس کے بعداوون کو 200 و کری سنتی کر بٹریز کرم کریں اور اس مين الايخي ، كالي مرجيس ، دارجيني اورلونيس ، ميكنگ شيٺ کے اوپر رکھ کر دی منٹ تک روسٹ کرلیں۔ اب بیرتمام چزی بلیندر میں والیں اس میں لہن ، اورک بھی شامل كري، پيرتھوڑا ساياتي ۋال كرخوب باريك پيين بنالیں۔اب کوشت کی بوٹیاں ایک پیالے میں ڈالیس اور ان يربيد پيين دگائيں \_ساتھ بي ليمول كارس اور دبي بھي ملائي اور دو محفظ كے ليے ركاكروس سے يندر ومن تک بیک کرلیں۔اس کے بعدایک برے پین میں ثماثو پوری وال کراے درمیانی آ چے پر کرم کریں۔ پھرایں میں فریش کریم اور مکھن بھی شامل کرویں۔ جب مکھن اچھی طرح پلھل جائے تو اس ملچر میں روسٹ کی ہوئی ہونیاں شامل کرویں۔ پھرخشک میسی